

و ما اتا کی الرسول فی و و و مرا مرد و مرد و مرد و مرد و و ما نها کی عنه فانتهوا (قان یم) اور و چیب زنم کو رسول دے اس کو و اور جس چیزے منع کرے اس بے باز ا بالا! من احد ت فی امر فال ملک میں منه که فعو کرد (متنع کلیں) من احد ت فی امر فال میں کوئی نتی چیز کوئی، تو وه مردود برگی! جس نے جارے اس معاطرین کوئی نتی چیز کوئی، تو وه مردود برگی! میں مناطرین کوئی نتی چیز کوئی، تو وه مردود برگی!

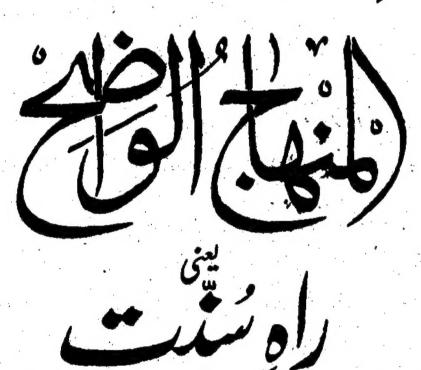

جس میں بی تحقیق احد موق دیزی سے اہل السّنت وابح مست کے دلائل کا معیارا حد مبر مستبلغی احد شرعی کا مغیرم احد کم قرآن کریم میسی اصادبید احد معد کا حبارات سے دافع کی گیا ہے احد تمام مشہور بعات (مثلاً میلاد برعوس بھول پرجرافال کوا، قرول کرنج تر بنا نا، قریرا ذائ کربنا، نما وجنازہ کے بعد کھا کوئا تیج ساتھ ال ، وسوال بیالیہ وال بھیا است کیا گیا ہے کہ اکا بر پرفودا فردا فردا منعقل بحث کی تی ہے ، احد فرق مخالف کو مستقبط احد مسکست جوابات ایست کے ایک میں احدیث کیا جمید ہے کہ اکا بر علمار دیر بندی ہے معنی احد مستمد مسلمان میں ، ان کو والی دخیرہ کہنا مراس بہتان ، نمانعی افترا ما ورسند یم بعث ب

مؤلمه ابوالزاهد محقر سرفراز خال صفدر فاضل بوب، معیم مرکم درشی ای بیشه مسمدی مدرز مرزادانه اشر : مخترصفلای نزومدیر نومدیر نصو العلی نزدگفته کمرکوم انواله

#### ﴿ جمله حقوق بحق مكتبه صغدرية زد محنثه كمر كوجرانواله محفوظ بين ﴾

طبع ۵۸ .....ارج ۱۱۰۲ء

نام كتاب المنهاج الواضح (يعنى راهسنت)

مصنف .... امام اللسنة في الديث حضرت مولانا محد سرفر ازخان صغور مسيع

مطبع ..... کی مدنی پرنٹرز لا مور

تعداد..... باره سوپیاس (۱۲۵۰)

قیت ..... \_ره۲۲ (دوسویس رویے)

نا شر..... مكتبه صغدرييز و مدرسه هرة العلوم محنشه كمر كوجرا نواله



المركتب خانه صفدرييه جن سريث اردوبازارلا مور

المتدهانيهانان

المكتبدقا سميداردوبإزارلامور

🌣 كمتبه الحن اردوبا زارلا مور

🖈 کتب خاند مجید به بو برگیث ملتان

🖈 مكتبه طليميه دره پيز ولكي مروت

اداره اسلاميات اناركلي لا مور

المكتبدالاظهر بإنوباز اررجيم بإرخان

🖈 مكتبه فاروتيه بزاره رودخسن ابدال

الله والى كماب كمر إردوبا زار كوجرانواله

🖈 مكتبه سيداحمة شهيدا كوژه خنك

المكتبه العارفي فيعل آباد

🖈 مكتبدر شيد بيسركي رود كوئنه

اداره الانور بنوري تا ون كراجي ١٠٥٠ كتب خانه مظهري كلشن اقبال كراجي

المكتبه المدادية في بسيتال رود ملتان

المكتبدرها مياردوبازارلا مور

المحتندسيدا حمضهيداردوبا زارلا مور

🖈 کتب خاندرشید بیداجه بازار راولپنڈی

المنته صفوريه چو برچوك راوليندى

المكتبدسلطان عالمكيراردوبازارلا مور

اسلام كتب خانداد اكامى ايبت آياد

المكتبه عثانيهم إنوالي رود تله كنك

اقبال بكسنترز دصالح مجد مدركراجي

المكتبه علميه جي في رودُ اكورُه خنك

🖈 مكتبدرهمانية قصدخواني يشاور

المكتبدفاروقيد حنفيداردوبازار كوجرانوالد

اداره نشرواشاعت مدرسه نصرة العلوم كوجرانواله المئة ظفراسلاي كتب خاضه جي في رود محكمه و

### تصديقات اكابري على روارُ العُلوم ولوت فعلى مهارن برد مند فعلى مهارن برد مند أفخ الاما فل ضريع لاما الحليج القارى مخرطيب صافع وامت بركام مرابعم وارانعادم ديدند

بسب الله التحسلي الترجسيمية

اَدَّتَدُد يَنِهُ وَسَدَهُمْ عَلَى عِبَادِةِ الْذِينَ اصْطَفَى اَمَّابَعُهُ : اسلام جامع اود کامل دین به مناس مین زیاد تی گی نیاش به در کی کی-اس کے کامل بونے کی شباوت تو قرآن کو کم نے اکبیوتم اکسکور کی درس کے کام بونے کا جورت ترکیانا کی گیا شنی عسے بہت فرایلیہ بہت سے ایک در کی کوئی ہوئے کا جورت ترکیانا کی گیا شنی عسے بہت فرایلیہ بہت سے اس دین کا جامع ہونے کا جورت میں اس دین کا جامع ہوئے کا بیت ہے ۔ اور ظاہر ہے کرجب دین مجود علم وجمل کا نام ہے قودین کے جوامع و کامل ہونے کے معنی اس کے سوا و و مریف ہیں ہونے کے اس کا علم ہی جامع و کامل ہونے کے معنی اس کے سوا و و مریف ہیں ہونے کہ اس کا علم ہی جامع و کامل ہونے کے معنی اس کے سوا و و مریف ہیں ہونے کے کہ اس کا علم ہی جامع و کامل ہو اور اس سے بیدا شدہ علم کا اساسی مرحبی قرآن کی کی سے میں کی کے سید میں اور ناتمام یا بیکس ۔ پی جس کا بیان صورت ہے و فیل فی نائم اقبال کو طبق اللہ و اور سب جانتے ہیں کہ دین کے علم کا اساسی مرحبی قرآن کے کم سے جس کا بیان صورت ہے و فیله نب اُما قبلکہ و خبو جما بعد کہ و حکم ما بدین کہ (الحدیث) - اور علم کا کامر حرب ہے و فیلہ نب اُما قبلکہ و خبو جما بعد کہ و حکم ما بدین کہ (الحدیث) - اور کا کامر حرب ہے مسال قائت باریکات نبوی ہے :

ایک گان کان کک و فی دورت کے مشاف اللہ و اُس وارت پورے نورے طبق بی ہیں چنائے برصورت صداح ما میں تو میں میں پین پیسے کی جورت صداح ما میں وائے وائی اس کی اس کو دورت میں ہیں چنائے برضوت صداح ما میں وائی انسان اور ایک و دورت کے دورت کے دورت کے دورت کا کو اُس کو دورت کے دورت کے دورت کے دورت کی جورت میں بین پین کے دورت صداح ما میں وائی انسان اور کے دورت کی دورت کے دورت کے دورت کے دورت کی دورت کے دورت ک

تعالی عنبات جب صور کے اخلاق کے بارہ میں دریا فت کیا گیا تو فرایا کہ:

اوراب كا اخلاق قرآن ہے ۔

وَ كَانَ خُلْقَهُ الْقُرْنُ إِن -

اورظا برہے کفین محمل ہی کی توت کا نام ہے ۔اس کے ماصل پر نکالکرکتاب وسنست میں اس دین کے تمام على مبلوج ميں اور وات نبوى ميں اس كے تمام كى ببلوجت ميں اور وہ مى ايك دوسرے بربورسے لورسفنطبق سي جوجيزي قرأن مي ملى الله مي بين وبي جيزي دات نبوي مي على كي مورت مي بي اورجن باتوں کو قرآن اصول واقوال کی شکل میں شیس کرنا ہے انہی باتوں کو وات بارکات نبوی احوال و اعمال كي شكل بين نمايال كرتى سهدبيس قرأن كاكب بنوا أب كالميا بؤاسه، اورأب كالميا بنوا قرأن كالهابنوا ب- اورب دونول حقیقتیں ایک دوسرے براس شان سے نطبق ہیں کہ دعمل نبوی قرآن سے مرمومنحون ہے اور مظم قرانی عمل نیوی سے ذرہ برا رمتجا وز سے وریز خلفہ القطران کے کوئی معنی باقی نہیں رہ سکتے۔ اس كالمطابنت كاقدتى فيتجرين كلتاب كداكر قران كاعلم اورقانون مامع اوركامل بي س کوئی بایت میونی مونی نہیں ہے تونیوت کاعلی اسو مصندیمی بقینا مامع ادر کامل ہے جس سے دین کا کوئی علی نموند رہ بخوانہیں ہے۔نیز اگر قرآن اور اس سے لاتے ہوئے قانون میں سی اوٹی کمی زیادتی گی نیائش نهيں ب توجعلی اسوة نبی میں می کسی اضافہ وہشیری گانجائش نہیں ہوسکتی۔ وریز وہ طبیق ومطابقت . باتی نہیں سکتی جس کا دعولی قرآن پاک اور حرم باک نبوی صدیقة عاتشہ رضی استدتعالی عنهانے فروایا ہے۔ اس لتے یہ بتیج صاف کل آ آ ہے کے جس طرح قرآن کے بعد نوع انسانی کی مرابیت کے لئے کسی مبد برنود علم كى ضرورت نهيں كرومكى نتى كتاب يا نوست تركى صورت ميں نازل ہو، ايسے ہى نبوت كے أسوة حسنه کے بعد کسی نتے موز عمل کی ضرورت نہیں ہوسکتی کہ اسے سے کرکوئی مبعوث ہویا اختراع کرمے عمل کا کوئی نیا دمنگ اورنیا روب خود مد دین مین نکالے کیونکر اگراس دین سے علم یا عمل میں کی مینی کی تنجائش بوتوب دین ، دین کامل وجامع نہیں کہلایا جا سکتا ، حالانکے قرآن و صدیث اس سے کامل اورجامع ہونے کے متعی ہیں - اندریں صورت اس دین کامل کو مانتے کے معنی صرف بہی ہوسکتے ہیں کہ اس کے علم اور مقیدہ كومجى بلاكمى ببيثى اوربغيرإد حراد حرمجيك بوسته يك دخى كسيسائة ما نا جائے كراسى كا نام اخلاص و توحير بيت اوراس كمف نمونز عمل بينى اسوة حسنه نبوى كومي بغيرسم ورواج كى آميزشس ا ورايجا د وانتزاع كمكيسوتى

کساتد مملا تبول کیا جائے کہ اس کا نام اتباع سنست ہے۔ اس نے اس دین کے کامل وجامع ہونے کی وجہ سے اس کے دو تقافی نظے۔ ایک اختلاص اور ایک اقتباع ۔ افلاص دین سے مقیدہ وجمل خالص ہونا ہے۔ اور اتباع سے مقیدہ وجمل ہونا ہے اور مقیک اس نمون کے مطابات رہتا ہے جو اس کے رسول نے کرکے دکھلا باہد خلام ہے کہ کہ دواصلیں دین کی بقا وحف الحست اور انسان کی صلاح و فلاح کی ضامن ہوکتی میں ۔ اگر آئمیں کم ورک روی دواصلیں دین کی بقا وحف الحست اور انسان کی صلاح و فلاح کی ضامن ہوکتی میں ۔ اگر آئمیں کم ورک روی کو فاسد بنا دیں گی۔ اگر افلاص و تو حید میں کی آئے گی تو دین ایسان میں اُسی مذک اُس کی ضد شرک کی آئمیزش ہوجائے گی :

وَمَا يُؤُمِنُ اَكُنُوهُ عُ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمُ الدِيبِتِ النهِ يَهُونُ نبين بوتَ كَرَايَة مَنْ اللهِ يَهُونُ اللهِ اللهِ اللهِ وَهُمُ اللهِ اللهِ وَهُمُ اللهِ اللهِ وَهُمُ اللهُ اللهُ وَهُمُ اللهُ وَاللهُ وَلِلهُ وَاللهُ وَلِلللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَل

(مسنداحم) بنسبت نی نی بعات کالنے کے ۔

اس سے واضح برجا گاہے کرجیے دین کی صلاح وفلاح کی دواصلیں ہیں اخلاص اور اقتباع،
ایسے بی دین سے فساد کی بھی دوہی اصلیں ہیں جو اِن دو کی ضدیں ہیں فیشر اِلَی اور بداعة بیں جیسے
اخلاص دائنہا کا کے بوت موستے دین کمی ضائع نہیں بوسکت ، ایسے بی اٹراک دابتدا ع کے بوت ہوت بوت
دین کبی باتی نہیں روسکت راس سے علمار اہل استنت وابھ عست نے بید سنت و برح سی میں است یاد
نمایاں رکھنے اور سنت کو کھار کر بیعت سے الگ کردکھانے ہیں سرگری دکھلائی ، اور کمی تسابل اور بال کھا کا
سے کام نہیں ہیا۔ بلکہ اصول سے لے کرفروع کک سنت و برحت کو تعدا فیدا کو دودہ اور بانی کا
بانی الگ انگ کرے دکھ دیا ہے تاکہ دین اضلاص وانتہاع کی رشنی میں بہنے اصلی گروپ کے ساتے محقوظ ہے بانی الگ انگ کردکھ دیا ہے تاکہ دین اضلاص وانتہاع کی رشنی میں بہنے اصلی گروپ کے ساتے محقوظ ہے بانی الگ انگ کردکے درکھ دیا ہے تاکہ دین اضلاص وانتہاع کی رشنی میں بہنے اصلی گروپ کے ساتے محقوظ ہے

اور شرک د برعست کی آمیز شول سے اُس کا نورا نی چیرہ واغ دار د ہونے بائے۔

مندوسستنان کی ان ایخرکی صدیوں میں حضرت شاہ ولی اللہ دملوی قدس مرہ اوران کی نبی اور مبی اولادكويه فخ صاصل بنه كرأنهول في اس سننت وبروست كي تفراق اورسنست ك وارّه سندمن كوارت رسوم و رواج ك اخراج كو أخرى حد كمستينها يا وران سارك اختراعات كرجنبين ومويداران إنّا وَجَدُنا اباءَنا دین کے پردہ میں بیٹیں کررہے ستے، دین سے محم ولائل سے دفع کرنے کی ظیم سم انجام دی حضرت ثناه الی اللّه کے وورمیں بیسی عارفا ندر بھے سے تمایاں ہوئی ، اُن کے فرزندجلیل حضرت شاہ معبدالعزیز رحمت اللہ کے وور میں فلسنیان اندازے سامنے اکی ، اُن کے پوتے صرت شاہ اساعیل شہید صداد سے و ورمیں مجابران دوس سے کھلی، اور اُن کے بعدجب دِنی کی علمی مرکز سینے تم ہوکر ویو بندکی طرصن تنال ہوئی تو بانبان وارانعلوم دیونبد کے ٹائتول علم وجہاد کے روبیب میں اسے ٹرجی اور انٹرکار دیوبند کے فیض یافتہ فضلار کے ہائتوں اس نے جاعتى اور اجتماعى صُوديت اختيار كرك بندو برونِ بندي پرسے بما ويتے۔ وارالعلوم ويوبند كفندار متقدّمين الص مول يامتا خرين ميس ا وريمرأن سدمستفيدين الكه مول يا يكيد، جو مندوستان و بإكستان، افغانستان وتركستان، برما و اندونبيشيا، حجاز ومواق مين لكمه ما لكه كي تبعدا د مين يصليهم ي بس - أن كے كام كام كرى نقط يہى سنست و برعت كى تفراتي اوريبى دين اور غير دين كا امستياز واضح

حضرت مولانا نانوتوی بانی دارالعلوم دلی بند قرسس سرّه (المتوقی می الیه منایس سنّت و برعت کے فرق کوعقابد اور کلیات دین میں نمایاں کیا جعفرت مولانا در شبدا حرکم گومی قدس سره (المتوفی ملکالیہ)

نے اسی فرق کوفقہی جو تمیات میں کھولا۔ حضرت تھانوی قدس سرّه (المتوقی ملک کله می مایالیہ) نے اسی فرق کومعاشر والمتوفی این شیر نوما حضرت مولانا قرضی حدن صاحب رحماللہ (المتوفی المعالیہ) نے اسی فرق کومرة جد دسوم میں واضح کیا ، اور آج انہی اسلاف مالی سے کا کی منکف ورست مولانا محد مرفراز نمان صاحب صفر رسف میں مائی کو اِس دور کے ان عام مخترعات و محد الله می مشبت و ممنی بہلوسے محققال دلائل کی دوشنی میں نہا ہیت ہی واضح اور پاکیزوا نداز میں واشکاف کیا ہے جس کی منفی بہلوسے محققال دلائل کی دوشنی میں نہا ہیت ہی واضح اور پاکیزوا نداز میں واشکاف کیا ہے جس کی

شابه عدل ان کی مالی تصنیعت" را و مستنست سبے۔

اس كتاب مين محدوح في مقعقا زانداز مين سنن بوي اور رسوم مروّجه مين مركل اوموجه فرق د کھلاتے ہوتے مبہت سے ایسے گوشے سلف کی عبارات ، نبی اکرم صلی الله تعالیہ ولم کی روایات امدة إن يم كا يات سے كمول ديتے ہيں جواب كريس بروہ تے ،جن سے اضلاص واتباع كى دماسل مضبوط مصمضبوط ترموكرساف الى بس اور شرك و برعت كامجتت وبرمان كى روست طبي فع بوهميا ہے۔مولاناتے ممدوح کامطمح نظر کتاب زينبظر بيں ان مسائل نبومبتدعين کانخة مشق بنے برئے میں ان کے اسلی رویب میں میش کرنا اور ان پر بعات کا جوسیا ، ابادہ ڈال دیا گیاہے ، اسے امار بهديكتاب، جس مي وه بكران تعالى كامياب بس الدان كي ييجي حبّت وبركان كي زبردست كمك موج وب مصنف کی اور دومری بطیف تصانیف بمی جہاں مک نظرے گزدیں بمضقانه بنصفانه اور متين اندازييان كاحامل بي بوستنت وبرعت ادردين وغيروين كي تفريق كاسسد بي مجادله و مدال کی دعوت نہیں دتیں بکر شرح صدر، وتت بقین اورعمل میں طمانیت وقناعت کی طرف سه آنى بى - يرائم مستى كتاب" را وسلست مى حيقتاً را وسنت كى داى ب جس مدل كا ذوق بدانبیں بوناکرمدل برعت اور کرائی کا خاصرہ درکرسنت اور برایت کا -ارشاو موی ہے: ما خسل قوم بعد حدى كانواعليه كوئي قوم بي بايت كي بدس برومتي ، المرای برنبیں آئی کہ اس میں جدال وزاع کے الا اوتواالجدل -(525) جاتیم پدار بوجاتے ہوں۔

چنانچردفورکی یربیش گوئی ابلِ معاست کے تق میں سرکی انگوں سے شف مرہ میں اربی ہے کہ وہ است ان برگوئی ، درشت کلای بخفرات بین المسلمین بگا کم گلوچ ، قتل وغارت گری ، فساد و نون ریزی اوراشتعال انگیزی کے دہلے بوت پنہائی غیظ و فضرب کے ساتھ سروقت آمادة فی فساد نظراک بیر گویا ان کی مجت و برطان ہی نبان کی گلی اور یا تعول کی دراز دستی ہے تھے۔

دراز دمستی این کونه امستینال بین

و خلات الرسننت كے كدان كى زبانير متين ،كلام مبترب، لب دلېجرمادق اور اندازهم وا ناوو كايے۔ ته انبیت و تقاریر می کمی غیظ دخضب کا اطهار نهیں کسی می موقع بروه جذباتی رجم میں اشتعال انگیزی كركة تفريقين و استنهين يمرت كيونك ان كاحجت وتربان كتاب وسنت ب يجس كى روشنى من وه مترعاكا اشبات كرت بين اور مترعائجي نحود ابنانبيين ركفته ، وه مترعائجي الشرورسول كالمؤماي بيت وه نقل کرے اس کے دلائل سے بردہ اٹھا ویتے ہیں۔ اس عمل میں ظاہرہے کہ برتمہدیں اور ماشانسٹی کی قدراً گنجاس بی بہیں ہوسکتی اور در بی ان خوافات کی ضرورت بیش اسکتی ہے کیون کے بر امور از قسم جہالت مين اور دعوائے تق اور دلاكل صادقه از قسم علم بين- اور ظامرے كم علم جبالتوں كى مدد ا كے نہيں لمبعث ا اورىزان كادست نى سوسكتا ب يينانج رسالدزيرنظر راوستعت كاانداز ببان اسب ولهج اورطراق استدلال بعی انہی مخفظان اوصالت کا حامل ہے کیونے وہ سنتوں کی وعومت وسے رہا ہے جن کے لئے علم وتہذیب كفات كرتي بيں ذكه بدعات وخوافات كى جن كے ستے بعبالت اور مبابلان انداز ناگز مرہے۔اسم تين اندازاوملى زمگ کی تخبیتات سے کوئی شبرنہیں کرمصنفٹ ممدوح نے منصوب مسائل کا اثبات ہی کر دیا ہے بلکنخصوم ہر جَتَت بِي قَامُ كُروى مِي لِيُقْلِكُ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَلَيْحَيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ه ر العضب دعناد ، سواس کامعالم کسی کے باس نہیں ۔ اس کاتیر مبدون علاج یا آخرت کی قیاست - إِي أُنبِ كَي قيامت - وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوكِيهُ بِي السَّبِيلَ -

حق تعالی مصنعت معدور کوتم مسلمانوں کی طرف سے بیزائے نیر عطافرمائیں اوران کی اسس سی جیل کوقبول فرمائیں اور ان کی اسس سی جیل کوقبول فرمائیں اور طالبین بی کوان کی مسامی سے مستنبیر بونے کی توفیق بخشیں - إِنَّكُ لَا تَعْدِیْ مَنْ اَنْدَ بَعْدِیْ مَنْ تَیْشَاء - مَنْ اَحْدِیْتُ وَلَیْنَ اللّٰہَ بِعَدْدِیْ مَنْ تَیْشَاء -

وبادلله التوفيق محرط بيب غفراء مربر وارالعلوم ويوبند ٢٩ ربيب محيالة يوم الاربعار صدرمفتی وارا بخد التر الترجیده نعمد به و نعسق علی دسوله الکوم - پی نے المنهاج الواضح بین را وستعت مولا محد الله التربید المنهاج الواضح بین را وستعت مؤلام محرم مولا التربید الما الله محدم فراد خان صاحب منداطال الله بینا را و بیات کرمناظ النه محدم فراد خان صاحب بینال و بینال و بینال الله مناظ الله بینال بی

مستيدمهري حن مصديني وادانغلوم ويوبند ٢١ ك عد

س مصرست مولانا مسرون مولانا المالية مولانا المالية مولانا المالية المعلم المولان المعلم المولان المعلم المولان المعلم المولان المعلم المولان المعلم المولان ا

| فهرست مضامین |                                         |        |             |                                               |               |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|
| خيزم         | مضموك                                   | مرشخار | نميرخم      | مضموان                                        | نرننار<br>مبر |  |  |  |  |
| 40           | اس پرمپیلاافتراض اوراس کا جماب          | 14     | ۵           | عرض صال                                       | 1             |  |  |  |  |
| 74           |                                         | 14     | И           | باسب اوّل                                     | ۲             |  |  |  |  |
| 44           | م به تنبیل به به به به                  | 19     | 11          | شرعی دلائل کے بیان میں                        |               |  |  |  |  |
| ۵۳           | " " " " " " " "                         | 7.     |             | قرآن كريم امرى قانون كامل ضابطة عيات ور       | 1.            |  |  |  |  |
| 4            | فاتمه                                   | 71     | 11          | محمل دستورال ہے۔                              |               |  |  |  |  |
| 54           | اسلامی فعدادر قبیاس مجی شرعی مجت ہے۔    | 77     | 1<br>1<br>1 | قانون سازى كامنصب كس كوماصل بداوراس           | ٣             |  |  |  |  |
| 41           | عباد اورز با دکے قیاس کامقام ر          | 17     | 11          | کے نوازمات ۔                                  | 1 1           |  |  |  |  |
| 44           | قباس معت نہیںہے۔                        | tr     | 18          | قانوبى خدادندى كابالذات فافدكه في والاانسان ب |               |  |  |  |  |
| 78           | قياس محمتعلّق المحتفيس بحث -            | 70     |             | متب الشركي ممركم بيداقت اوراسلام المحتل موا   | ٦.            |  |  |  |  |
| 19           | باب دوم                                 | 74     | 14          | المِي اسلام كي تكابول مي -                    |               |  |  |  |  |
| 44           | مرعت كى لغوى ورشرى تعريب اقسا اوراحكا - |        |             | قرآن كى حقانيت اوروين سلام كى عنمست فيول      | 2             |  |  |  |  |
| 41           | برهت کی تردیداحادسشسے -                 | 74     | ١À          | كي الكاه مين -                                |               |  |  |  |  |
| 44           | في امرناهذا كاتشرى-                     | 14     | tr          | وحى غيرشلوا ورحديث شرايف -                    | ٨             |  |  |  |  |
| 40           | على دوي بندسك نزويك برعت كي تنسير-      | 19     | 75          | ستت كامقام -                                  | 1             |  |  |  |  |
| 44           | علماء برمليري اور برصت كي تعربي .       | ۳.     |             | حضورعليه الصلوم والسلام كى بالتعليم كى منعيري | 10            |  |  |  |  |
| 40.          | ا تمة لنست كے نزديك برحت كى توبى ۔      | ۱۳۱    | 44          | ي الماه يس-                                   |               |  |  |  |  |
| 44           | برحت كاشرى معنى -                       | 77     | ۲۸          | اجماع وألَّفان شرعي عَبَّت ب -                |               |  |  |  |  |
| ٨٧           | منتى احديار خان ماحب كى اختراع .        |        | 1 1         | فلنارراشين كى فلافت اوران كى مقت ـ            |               |  |  |  |  |
| A4           | ايك وسم اوراس كا ازالة                  | 79     | 77          | ايك علطي احداس كا الاله                       | 11            |  |  |  |  |
| 1.           | منتى اس يارخان صاحب كى أكب اوعلعلى -    |        |             | صحائركام مجمعياريق س الداحا العام عجت         | 14            |  |  |  |  |
| 4.           | الم بعت منابط ايك اصولي مغابط           |        |             | اجاع أمّت                                     | 10            |  |  |  |  |
| 91           | برهست ادرستيئرى تخيت -                  | ٣٧     | 44          | خیرالقرون کا تعامل می عجت بے۔                 | 19            |  |  |  |  |

| نمينم | مضموك                                                     | مبركار | نمبرنم | أرشحار مضمون                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | منشش تمرينت لوثبت لشتياه مو وكماكنهمائ                    | 49     | 1-1    | ١٨ تا احد مارخان صاحب كي على                                                             |
| 14-   | ماب ، تم - فردا فردا بهات برستید-                         | 4.     | 1.1    | ه سوم                                                                                    |
| 14-   | مخفل ميلاد                                                | 41     | 14"    | بمعات كرجوازك دلائل براكي خطر                                                            |
| 141   |                                                           | 1      |        |                                                                                          |
| 175   |                                                           |        |        | من من سنة حسنة كالعنا                                                                    |
| 144   | مفتی احد بارخان صاحب کی او کمی دلیل -                     |        |        |                                                                                          |
| 144   |                                                           |        | 114    | ۲۲ باب جهارم معبادات می ابنی دن                                                          |
| 179   | السال واب كيك ربي الاقل كتسين برعت ب-                     |        | ′ ′    | المادقات أوركينيات كالعين كرنا بروت                                                      |
| 140   | المُن كذاء                                                |        |        |                                                                                          |
| 149   |                                                           | 1 8    | 144    | ۲۵ منسرت ابن مسعود ا<br>۲۵ منسرت ابن سعود کا بلندا وازت مسجدول می ورود                   |
| 124   | مزامات کونچیته کرنا اوران پرگذید بنانا -<br>جر روی در بید |        |        |                                                                                          |
| 114   |                                                           |        |        | 11 10                                                                                    |
| 100   |                                                           |        |        | ۱۰۰ ان ومنام جناب رسون الشرى بالا و بير- ۱۰۰ خشر عمر نه بيات كانداد كارتم كو بيعت فرايا- |
| 197   | al air                                                    |        |        | ۲۹ جمعه کی نازادرعام نمازول مجمعه افر بعث و مایا-                                        |
| 197   |                                                           | 1      |        | ۵۰ قیاس باطل کی تردید-                                                                   |
| 194   | ta                                                        |        |        |                                                                                          |
| 7.7   | 1                                                         |        |        | 1 1 1                                                                                    |
| 7.7   | 1                                                         |        |        | ٥٣ حضوت الى فيعيد كي ما دسة بل نماز يسف سامنع كميا -                                     |
| 1.0   | قرول برمجاور نبنا-                                        | 4      | 141    | ۵۲ حضرت ابن عتباس فعسر کے بدنماز کو موز علا موار یا                                      |
| 7.0   | 19. 1                                                     |        |        | 1                                                                                        |
| 71    | مخالفين كم اختراضات مع جرابات .                           |        |        | ۵۲ حضرت ان بن بي العاص في دورت فقند رد كردي مني                                          |
| 711   | منى احد مادخان صاحب كى برواسى -                           | ٨i     | 184    | ۵۷ مروست کی ترویر کے بعض عقلی دلائل ۔                                                    |
| Yil   | وعالبدلين في الباكولال اوال كجوابات -                     | Ar     | 194    | ۵۸ ماسی محمد کیا مقاس کوئی خوبی می ای ہے ؟                                               |
|       |                                                           |        |        | • •                                                                                      |

| نبزم | مضمون                                | نمثركم | نبرخم | معنموان                                                                           | نمشار |
|------|--------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 740  | كعاناسائن دكه كداش يختم دينا -       | 1.9    | 14.   | جنانع كساته ساته فكركمنا اورقوان كريم فيرزمنا                                     | ٨٢    |
| 121  | چٹائی اور بھوڑی وغیرہ بجیانا ۔       | 1.0    | F .   | مولوی مید خرصاتب کی الوکمی دلیل -                                                 | 14    |
| 12A  | عيلهُ اسقاط-                         | 1.4    | 444   |                                                                                   |       |
| YAY  | دوران قران -                         |        |       | فراتی نحالف کے اعتراضات اوران کے جواہات ر                                         | ; !   |
| 110  | تصوير كا دوسرائن ـ                   | 1 1    |       | ره در روانگولائل در در به -                                                       | ۸۷    |
| 191  | عبدالنبي اورعبدالتسول وغيرونام مكنار |        | 774   | 101                                                                               |       |
| 190  | مفتی احدیار نعان صاحب کا کمال ۔      |        | 44.   | , ,                                                                               | . 14  |
| 494  | فالمسر                               |        |       |                                                                                   | , ,   |
| 11'  | فرنق مخالف کے الزامی اعتراضات        | i 1    | 19.   | ضعیت مدیث رغمل کرنے کی تحقیق ۔<br>بھرید بر م                                      | 1 1   |
| 11   | ببلا اعتراض ادراس كاجواب -           |        | 180   | انگوشے بیو منے کی مجلد روایات موضوع ہیں -<br>کفت الله لک برار اللہ                | P 1   |
| 7.1  | בפית נו נו נו                        | 1 1    | 110   | کمنی با الفی ک <b>کنے کا بیان</b><br>ن المانت میں ماش کر ہیکے                     | !!    |
| "    |                                      | 111    | *     | بدنی اور مالی طراقبه برایصال تواب کافتکم.<br>این مده برگرمی به به مصاری           | 71    |
| 7.7  | ייבידים נו נו נו נו נו<br>ואינו      | 110    | rar   | ملادت فران ربم براجرت ليها -<br>اذان امن أورتعليم وعبار بمبونك يراجرت لينا -      | 90    |
| "    | بالجوال مر مر م                      | 114    | 749   | ادان ۱۱ اور يم و جار جو ال پر جرت يين -<br>ايصال تواب ك ملة ونول كي جيبن -        |       |
| 7.4  |                                      | 114    | i '   | ریب را در مساحت دون در بین را<br>میّنت کے گراجتماع کرفا اور کما فابیجنے کا بیان ۔ |       |
| 7.0  | المنوال در مد مد م                   | 114    | ł     | بیس می مربی رو اور ما بیده و بیان ا<br>نعبار احدا کے زدیک متبت کے موسط ما کمانا   |       |
| 7.4  | الموال در در در در در                | 17-    |       | ينجد اساتدال دسوال اورجاليسوال وغيرو                                              |       |
| Y-2  | وسوال بر بر بر م                     | וץו    | 774   |                                                                                   | 10-   |
| "    | گرارهوال در در به                    |        |       | 1                                                                                 | i-1   |
|      | تشت بالخس                            |        | 14    | יו יו וי בצו וו וו וו וו .                                                        | 1.4   |
|      |                                      |        | 121   | - " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                           | 1.40  |
|      |                                      | ,      |       |                                                                                   |       |
|      |                                      |        |       |                                                                                   |       |
|      |                                      |        |       |                                                                                   |       |

# عرض مال

ضراتعالى كا ومرسنديده اوريدارا وين جوسب اويان وخابب كاناسخ اور قيامست كما قام عالم كسلة را مبناج عب كوامام الانسبسيار خاتم التبتيين اورسستيد الرسل مفرست محمسطفي الممتبى ملى الترتعالى عليه ولم في اين مبارك كاخون بهاكرا ورطرت طرح ى اذيتي اورمسوتين براست كمرك نداتعالى كامخلوق كمبنيايا تقا اورجس كوافضل البشربعدالابب رحضرت الديجر الصال كراكب خبو کے معی بی نے اپنی میانی اور مالی قربانی کے ذریعہ روستے زمین پریمپیلانے کی انتقاک اور کامیاب کوشسش كى اورجس كوتابعين اوراتباع تابعين اورئدنين اورفقها كركمام في ابنى زندكميال وقعت كرسك بعسك آنے والول مک مینجایا اور حس کی ساوه اور فطری میم اور مفوس دلائل نے اقوام عالم کوانیا ایساگرویو بنایا كهموانق ومخالعت اس كى تعربيت ميں رطعب التسال ميں اور التحضيم الارتعالیٰ عليہ ولم كي التيكرامى اورآب کی پیش کی موئی شریبت اور قانون کی الم پورپ نے میں وہ تعربیت کی جس سے برحکرشاید ممكن دبوجانيم مركبين صاحب لكفت بيركة محسد مل المندتعالى عليدوهم كايدهم كدوعوري ج الله مين قيدى مايس اين بحل سے قطعًا عبران كى مائيں ،اكب ايسانكم بدحس برونيا كے تمام مورفين كى كترچينيال جوانبول نے محسلاد (صلى اشتقائی عليه وقم) بركى بي، قربان كى ماسكتى بين-و باسور تداسم تدصاحب محصة بيركم : "محد (صلى الله تعالى عليه وتم) كازندكى تمام ريفار مرست معظيم المضان ادر بلنديا بيسيت

میوره می مقرف بیرگریم جیول در بینیدول کامول میشکل زین کامی میروسال میروسی کامیاد ۲۰ کارانیل صاحب اس اقرار پرمجبور بین که مخد (صلی استرتعالی علیه دستم) مجتر رحم اور معفومتها - اسس کی تیم زندگی چیرون ، بیواول اور کمزورول کی مابیت بین گندی - براس شخص کی زندگی می ا در نعدا کے سکتے انتقال کر گیا ۔ اگر کسی آدمی نے اپنی زندگی خدا اور نعدا کی راہ میں وقعت کی ، تو وہ یقیدیناً محد (صلی الشدنھالی علیہ وقم) متنا ۔

ادر دینی کام کرنے والول میں سعب سے زیاوہ کامیاب مقائے۔ اسلی اللہ تعالی علیہ وم ) تمام بیوں اور دینی کام کرنے والول میں سعب سے زیاوہ کامیاب تقائے۔

ر لیونارڈ صاحب کتے ہیں کہ "اگرکسی نے زمین پرضا بالیا ،اگرکسی نے نعاکی راہ میں بنی زندگی وقعت کردی ،اگرکسی نے نعاکی راہ میں بنی زندگی وقعت کردی ،اگرکسی شخص کی زندگی کا نصب العین محض نیکی کا برجار تھا۔ تو وہ یقینیاً عرب کا پیغیب سمبرمجر (صلی اللّٰہ تعالیے مسلم) نخا۔

ورئی آب نے کراہل یورب بی حق بات کھنے اور کہنے پر مجبور ہیں عے والفضل ما شہدت بالاندرائة وسند می مسلا اور مندوستان مضرت می صلی الدر تمام کا بیش کردہ وہی ہے اور سبجا دین و فدہب تمام ممالک میں بھیلا اور مندوستان میں بی بہنیا گیار صوبی صدی ہجری میں وہی خالص اسلام ہو حضارت صحابتہ کرام اور تابعین و تبع تابعین ، اور محترث شاہ ولی اسلام الم جو حضارت شاہ ولی اسلام الم بی تابعین و تبعی الله و اور الله کے خاندان میں جاگزین مبرا ، اور قرآن کریم ، صوبیث اور فقتہ و تصوف وغیرہ کی جو ضومت انہوں نے کی وہ اور الله کی قسمت میں مرتبی ہے کہ سے

 کن کاموں میں حقیرو ذیبل کرنے کے لیے ایسے حدید استعمال کے کدالامان وانحفیظ اوران کی کھیرکھنے
برے برٹ مولدی اورنتی خرید ہے کے اوران کا بر پرجس طرح افترار اور بہتان مولوی احدیف خاص احدیث
برطی نے بانسے ہیں اورکسی سے برخورمت اوا نہیں ہوسکی ۔ انہوں نے ان اکابر کو کا فراور و ترقرار ویہ نے
کہلتے اور وہائی وہائی کہر کرعام مسلمانول کو ان سے نفرت ولا نے سکے نے وہ کوسٹنٹ کی کرخوا کی بناہ ۔
اوراس زمارہ میں جب کہ ظالم انگریز نے مما کے اس میر پرجاں گوا زم ظالم وضائے اور بندوستان میں
مسل نوں کوعید ان بنانے کی پوری مہم شروع کی اور وین اسلام کومٹانے کی نابال کوسٹنٹی جاری رہی ،
فان صاحب بریوی نے اعلام الاعلام بان ھند وستان داوالا سلام مائی ایک کتاب لیکھ کر
ظالم انگریزی صکومت میں بندوستان کو وارالا سلام کا خطاب دیا۔ اورخان صاحب خود و و سرے متعام بر
نظام انگریزی صکومت میں بندوستان کو وارالا سلام کا خطاب دیا۔ اورخان صاحب خود و و سرے متعام بریویت سے قسد دوم مسک )۔ اورصلوت سے وصوکہ
کی جوارے امام بختم فی اسٹر تعالی حذر بلک علمائے ٹھلا شریعت اصلا تھا ہم جعین کے خرجب پر بندوستان وارالا سلام ہم برگرو وارا کوب نہیں احد اور فوا تعالی اوررسول کریم صلی الٹر تعالی علیہ و کہا کے وفاوارسل انول

"ایسے ہی وہ بی ، فادوانی ، دیوبندی ، نیجری ، میکوالوی جلم مردین ہیں کران کے مردیا عورت کا تم جہان میں جس سے نکان ہوگا اسلم ہویا کا فر اسلی یا مربر، انسان ہویا حیوان ، نحض باطل اورز نا رفالعی ہوگا اور اولاد ولدالد نام - ( المفوظات مقدوم ہے! ) — اس کل کے وہ بی ، رافضی ، فادوانی بیچری، میکوالوی مجمولے صوئی کر شرویت پر جفت ہوئے کم دنیا میں سب سے بدتر مرتد سے اس سے جزیز نہیں لیا مباسک ۔ اُس کا نکان کئی سلم ، کا فر، مرزد، اُس کے ہم ذریا میں سب سے بدتر مرتد سے اس سے جزیز نہیں لیا مباسک ۔ اُس کا نکان کئی سلم ، کا فر، مرزد، اُس کے ہم ذریا میں سب سے بدتر مرتد ہون انسان حیوان کسی سے نہیں ہوسکتا جس سے میکو مفر انسان حیوان کسی سے نہیں ہوسکتا ہوگا ، مرتد مرد ہوخواہ مورد س ، مرتدوں میں سب سے برترمنا فق ہے ۔ میں ہے وہ کہ اس کی شعبت بزاد کا فری شخب سے زیادہ مفریے کوسلمان بن کرکٹر سکما تا ہے نصوصاً وہا ہی دلید نیوبندی کرایٹ ایس کی شعبت بناز روزہ ہا راسا کہ تا ہوں کہ ایس کرنسان انسان میں بی بی خواہ ہوں ۔ صفات کی ہونسانے اور اسٹر ورسول کوگا لیال دیتے میں ( لمنة المند علی الکا ذ مین ۔ صفات ) ہوائی کا بین ۔ صفات )

يسب سے برتر زبرقائل ميں" - (الحام شريعت صداقل ملا) \_\_\_\_ افضى تبرائي ولائي ديوندي والى غيرتقد، قاديانى ،جيراوى ،نيچرى انسب كے ذبيع عض مردار حرام قطعى ميں اگر جبرلاكم ارام البيلين اور كيني تيم يركار بنت بول كريسب مرّدين بي - ولا ذبيحة للمرتد " احكام شربعيت مقد -"احكام ونياميسب عدر مرتدب اورمرتدول ميسب عجبيث رمريانق رافعنی، وبایی متعاویانی نیچری بیچهالوی کر کلر پیصفه، اینه کیب کوسلمان کهته، نماز دخیروافعال اسلام نطابر بجالات، بلكه ولم بي ويغيره قرأن وحديث كا درس ويتقيلت ، اور دليه بندى كمتب فقرك مان بي مبي نفريب موت، بكريشي نقشبندي وغيروبن كربيري مريدي كرسته اورعلمار ومشارح كي نغل آمارسته اور بايس جمد محد رسول الشيسلى الشرتعالي عليه وتم كى توبين كرت ( لعنة المله على الحسف ذبين) يا ضرور ايت وين سيسى شے كا اكارىكى بى - ان كى كلم كوئى وادعا راسلام اورا فعال واقوال بيمسلانوں كى نقل أمّارى بى فيان کوانبیث و اضراود مرکا فراصلی میهودی نصانی بمبت پرست مجسی سب سه برترکرد با (ایکام شراعیت منس اقل مالك) \_\_\_\_\_ "يميىمثال روافض و إبيكى ب كرروافعن شل نصاري كم مجتبت بير كا فرموك، اور وفي بيرشل ميودك عداوت مين "- (احكام شراييت حقد دوم صلكك) خان صاحب بنامائيد كرده ايطعيل استفتانقل كرت المحتيري \_ على احدقادياني، اورشيدا هداور وأس كے برو موں جليف برا الانبيمى ادراترن علی دیور ان کے گفرس کوئی شیر نہیں نہ شک کی جال بلکہ جوا سے گفرس شک کرے بلکہ سطرح كى المال المبين فرين في من السيح كفري مي شبغ إلى الما العين الله الما الما الما الما الله الميران الما الميران ا اميراجدسواني، نزرحيين دبلوي ،قاسم نانوتوي ، رشيد اجد منكوسي ، خليل احدانبيموي، اسرف على تقانى وغيرهم اورنجس ديكر فرقول كے نام كر آخرين الحقين و من جملة مؤلاء الطوالف السبيع كلهم كفارم وتدون وخارجون عن الاسلام باجماع المسلمين فالمركلام يسي كرباج المالين يرسات فرق اورانك بافى كافر مرتدا وراسلام كوائره سے فارج بير - دالمتندالعقد بنا رنجاة الابرمنظا كمتبعلديدلابرى دلوبندوں کے بارسے میں لمانوں سے آخری اپیل ،جانبیں کا فرند کھے،جان کا پاس لحاظ رکھے،جران کے متادى يارشت يادوستى كاخبال كرم وه معى انبير ميس سے ميد أنبير كى طرح كا فرسے، قيامت بي ان كرامتواك رسى مي بانعامات كار دفياولى افرلق مطال

یرتدام معبارتیں فان صاحب کی بیں اور اپنی مگریر واضع ہیں ، مزیر تشریح کی صابحت نہیں ہے۔ اب آپ فراتی نما لف کی مشہور ومعروف کتاب تجانب اہل استست کی چند عبارتیں بمی طامنظ کر لیے بڑاس کتاب پرشیرِ مشیر مرادی مشمت علی صاحب ویونہ و کی تصدیقات موجود ہیں۔

٥ بمكم شريبيت مسطريين (قائد المعم مسطرم على صاحب جناح) ابن عقائد كفرية طبيد التيندي بنا برقطعاً مرتدا ودخارج ازاسلام ب- (مثلًا)

"افی ای این کا گیده ما مین افرا کرد کے مولی شبی اور الطاف حین مالی اور نماظ مال کے مشہور شاع و اکر الم اللہ بت نمایان ہی کہتے ہیں انہی کا کیسے اپنی صدی گزدگر شدیزی پیٹ اور دم رہت کہ کہنے ہیں انہی کا کیسے اپنی صدی گزدگر شدیزی پیٹ اور دم رہت کہ کہنے ہی ہوتی ہے۔ (مالالا)

• والم بیر دیو بندید و قاویا نیر و روافض و نیا چی و فاکسار یہ دہ پیکیر فالیہ و اسوار یہ و جواده اریز تو نظامی دملی کے مرید) و اکافا نیر و دیا بیر فیر مقارین و و دا بیر نی رہ و دیا بیر نی بی اس کا کافر مرتد ہونے میں اسلام ان میں سے میں کی قبلی بند کی کو مرتد ہونے میں اسلام ان میں سے میں کی قبلی بند کی کو مرتد ہونے میں شاک در مرتد ہونے میں شاک اور کو ان کو ان کو کو مرتد ہونے میں شاک در کے یا ان کو کافر مرتد ہونے میں شاک در کے یا ان کو کافر مرتد ہونے میں شاک در کے یا ان کو کافر مرتد ہونے میں تو میں نیسے بالی کو کافر مرتد ہونے میں تو میں نیسے کا فر مرتد ہونے میں تو میں نیسے کا فر مرتد ہونے میں تو میں نیسے کا کو فر مرتد ہونے میں تو میں نیسے کا فر مرتد ہونے میں تو میں نیسے کا کو فر مرتد ہونے میں نیسے کا کو مرتد ہونے میں نیسے کا کو فر مرتد ہونے میں نیسے کا کو مرتد ہونے میں نیسے کا کو مرتد ہونے میں نام کا کو مرتد ہونے میں نیسے کا کو کو میں نیسے کا کو مرتد ہونے میں نام کی کی کو میں کی کو میں کو میان کو میں کو میں کو میں کو میں کو میان کو میں کو کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں

ن فرقد احدد التراري فرقد نيجريدكي ايك شائ بد-اس اياك فرقد كر بشر مكبين (گفته) يربي مكي شيخ جي امام الخوارج مبلخ ونا ميدا في طراب المي معبد الشكود كاكودي ، صدر مدرسد ديو بندحين لحواجود حيا باشئ في ميراحد ديو بندي ( پاکستان سکسابت شيخ الاسلام ) ، معلا دادند بخاري ، جبيب الرحل لدمياني ي امرسعيد دلوي نائ عن الاسلام (منتی ) كفايت ادند شاجهان بودي ، معبدالانقار مرمدي كاندمي -اس فرقد كامؤنر شرا ابوائكلام أزاد بي بودام م الاح اركه الآنا ب 2 - ( منالاً )

غرضیک مندوستان کاکوئی فرقد اورسلانول کاکوئی بی شهورعالم اور ایر الیسانهیں بے جواس فالی فرقد کے نزدیک کا فرمر تداور ضارح از اسلام ربوح فی کداگر کوئی ان کے نزدیک کافر مرتداور ضارح از اسلام ربوح فی کداگر کوئی ان کے نزوی شک اور توقف بجی کردے تو وہ بی کا فرمر مداور ستی تاریا برب بربی معامله ختم نہیں ہوجا تا بلکہ خال صاحب بربلوی کھتے بین کہ "اور بدیشک اوام غزالی رحمت استراک کا قتل بزار امام غزالی رحمت استراک کا قتل بزار

كافرول كي متل من بهتري كدين مين ان كي مفرت زياده عنت تربية (مصم الحزمين ملك) - اوراب تواكس غالى فرقد في مظلوم ولي بندلول كوشهد كرنا اوران برقائلان صلى كرف مي شروع كرديت مين جناني معنت موزه یاکستانی لائل درمیں کھ سے کرموضع وارنی تھا ، کوٹ سابر مہاولیورمیں رضافانی بربلولوں نے وقو داو بندی الل الشنت والجاعت كوكلها لايول عصشه يدكروا الادوكوكشديد ذعى كيا - احداد وشرقير ك قربيب موضع زيوعم سام میں رضا خانیوں نے وہاں کے دیوبندی اہل استنت والجاعت نمبردارماجی سروارجنٹوا خابی مساحب کونماز کی مالت میں شہبدکر دیا۔ درالاتی کوتھ کی مسجد سے ویوبندی اہل انستنت وابجاعت امام (مولانا محود میں صاحب کوعلم غیب کے مستلے اختلاف کی وجہدے کو کروام شاد بادیا گیا سامیوال کے زوی ایک اول میں رضا فانبول نے ایک وایندی سی کوشہیر کرویا (اور ایسے ہی کئی واقعات علمار دایوبندسے میشس استے رہے ہیں کدان کو برملوی حضرات نے اپنے طلم وتم کانشانہ بنایا ، اور ان کے ناسی خوات زمین زمگین كى)- اوراسى برجيسك صفحه اكالم ابيسب يبندونول كا وافعيت كر (لائل بوريس)مسج فيكري ايرا . کے داوبندی امام بربر بلولیل سفروای محدور اصاحب اجبروی کی قیادت میں قاملان حملہ کردیا جملاً وروں کو موقع برگرفتار کرایاگیاجست ویوبندی امام کی جان نے گئے ۔۔ یہ بی وہ صالات و واقعات اوراساب محرکا جن ك تحت بم ابني يوزلين كو واضح كرف برعبور بوت بي كربارا كوئي ايم سنديمي قرآن كرم المعديث شريب اورفقة حنى كم خلاف بهي سيداور م يي متى اور منى اور منى الدينات كم المراس كالبيري سيره البحث كي كمي ب يستله ما ضرو افطر رواقم كى كتاب تبريد النواظ كئي سالول سے اور شرك كي تي تعت اور بات وغيره يركدسته توحية بوصيت لمنع بروكي بن يختار كل كمستله يرول كامرور كى لمباهست بوكي بي سيلم المغيب ا ورصارت انبيا كرام عليهم الصّلاة والسّل كى بشريت بركتابي زيرترتيب بي وداكابرين على ويوندكي عبارتك پرجوقطع وبرمينكا عراضات كمة نكريس أن كم يوسه أفرشل جوا بات زيرتجوبزيس - والله يعنول الدّيّ و هُوَ يَعْدِي السَّبِيلَ ـ الوالزاهد محدسر فرازخان صف ١١ مِحْم حُسُرُكُ - ١٨ راكست محقولة

له اب أزالة الريد، ، منقيرتين اورعبارات اكابركابهلا مقدطبع موجكاس -

## بالسان المرابع

# باب اوّل

### شرعی ولائل اور براہین کے بیان میں

اَلْحَدُمْدُ مِلْهِ وَكُفَى وَسلام على حباد ؟ البّذين اصطفیٰ - امّا بعد فان احد ق الحدیث کتاب ادلا و نحیر الهدی هدی عبد صلی المله علیه (وعلی اله واجه ابه و از واجه وجیع المبّه) وسلّم وشر الامود عد ثاقه و کُلّ عب ثّة بدعة و کُلّ بدعة فلالة و کان ضلالة و کان ضلالة فی التّار - قال ادله تنبارك و تعالی الیوم اکْملُت اکمدُدِیْت کُور یُستکم و المّد شدت علی حکم فی المّد الله و کان شدت علی حکم فی المار الله و کان و کان الله و کان و

مر المراب فانون ، کافل ضابط بیت مرس دستورا مل بید افران کیم ایمان می فانون ، کافل ضابط بیت افران کیم ایمان می فانون ، کافل ضابط بیت افران دستورا مل بیت افران کی بیاد تعمین میں کی بیاد سین بی بیاد تعمین میں کی مارت واقع اور آن کا شرو ہے ۔ لبذا کا تناس کی دمبری کے الے احوال طور کی درمبری کے الی درمبری کے الی درمبری کے درمبری کی درمبری کے درمب

برایت دو صفول اور در بول پینقسم ب - ایک وه حقد ب جرجیع اصول ، تمام بخته و نیم تنظیر اور لازمی احکام اور اسانی تصرف سے بالاتراور اپنے الفاظ میں محفوظ ومنضبط اور میں کیلئے مکلف احکام اور انسانی تصرف سے بالاتراور اپنے الفاظ میں محفوظ ومنضبط اور میں کی کے مکلف مخلوق کی برایت کا نصاب ہے اور اس برایت کے مرحثی کا نام وجی متلوا ورقران مجدید ہے ۔

مندسب اور قانون فطرت اس معيار اورمقياس كانام سي جومقر ومعين ضابط اورقانون كلي كي حيثيت ركمتا مو - سيجا اورعي فرميب اوراكين صرف وهي بوتابي جس كي برنسياد تنيقي سيجاتي اورعا كمكير تنيت برموه اورجس ك ذراديم تعالم راحمال اور اخلاق كو الجيّا يا براكبها باسك اورجس كروس باطنى اور فالمهرى اصلاح موكر عذاب سي بجاجا سك اورجس ك أصول قطعي اور ألل موف كه ساته ليسيع امع مول فلا برى اصلاح موكر عذاب سي بجاجا سك اورجس ك أصول قطعي اور ألل موف كه ساته ليسيع المع مول بوكاننات كي ويني اور ونيوى صابحت روائي كم لئه كافي مول فطرت بوركي عداقت به اس ك فرسيب اسلام كي بنياد خالق فطرت نوطرت بوركي به اورجس كي بابت يول ارشاه فراياس و فطرت المراك في المنان فطرت بي حبر رئيس فانسان فطرت المراك المراك

صاصل كرف ك ذرائع اور وسائل تجرب قياس اور حاس دغير سب كسب محدود المام اور فاقص بين السك مخلوق كم مجزّه قوانين مي ما قابل ترمم نهين موسكة ملك اورملت كم جيده چيده اورخب قانون سازبری کوشیش اور کاوش سے بسیار مجنث محیص کے بعد ایک قانون تجویز کرتے ہیں مگر متوسے بى عوصد كى بعداس مين تميم كابين الكافايط ماست اور بهيشداس امركامت بعبو ماربتا باور الميت مِن رب كا-برقانون اوراً بين كبنان كاليك مدعا اورمتصد برن اب- قانون ساز كواكر قانون برعل كرسف والول كسيسا تدشفقت اور بهرردى سناوروه ال كاحتيقي خير خواه اور خود مؤضى سن بالاترسي تو وه ایسا قانون بناسے گاجس سے قانون برسیلنے والول کونفع اور فامدہ پہنچے گا،اوراس بات کے سلیم اوقین كركيني مين كمياتاتل بوسكتاب كرمغيدا ورفاقا بل نيسن قانون صرف دمي بنا سكتاب بو مركحاظ سد كامل علم ركتنا ادرمهم وجومكم وخبيرمو بقيقى بعدرواورمهران بوانووغ ضىست بانبازا ومطلب يستى بداحتياج اورب يروا موظامرب كمغلوق سيمتعلق خالق كسواعلم ما وركسي كونهي موسك يغفى نهیں کراتر من سے زمادہ مبروان کوئی دوسراتہیں بوسکت، اور پیمشیدہ نہیں کرالقت رسے بڑھ کر ہے نیاز اوركونى نبيس-لبذا تعدا تعالى كاسواكونى دومرى ستى السي نبيس بوسكى جومخلوق كما كالل ومحلل اور ناقابل ترميم فانون اورائين بناسك - الك له النخلق والله موط- اورمبلاس كى موج وكى مركسى وومرك كوقانون بناف اوركم كرف كاحق بى كياب ؟ إن المحكم الله ولله -

اصلاح وتدريم كرف واسدين جلسة يميكن اس كاقانون بارى وسترس سے بابر برميب وستم سے باك، مراعتبارس ناقابل تميم اورتمام موجودات عالم مي بورى طاقت اورشوكت كسامة نافذبها ور تمام مخلوقات عالم ايك ورة ب مقدار سه سه كرانتاب عالماب ك ، شرى سعد كرشيا تك الدفرش سے کے کرعوش کے اس کیمیل اور فرما نبرداری میں ہمری صودف اوربالا افتیادہے۔ قانون تداوندي كانافذكرن والابالدات انسان بىب مخدة اتبعالم يرمون انسان بى ايك اليى مخلوق سيحس كوندا تعالى نه نام قتم كى صلاحيت اور استعداد عطا فرما كر ايم محدو وامرّه ين ازاد اراده اوراننتيار دس ديا بهد، اوراس ازا داراده اوانتيار كسلة اس كوقانون في كراس تعميل بيابى ب -اسى قانون كا مام دين اور ندسب ب اوراسى كي عليم اور ماد دوانى كمسكة الله تعالى كع بغيرم بعوث بوسة رب اوراسي سلاتعليم كوامام الانبيا يستيداوس فاتم التبيين حنرت محتر مصطف اسم يجتياستى المترتعالى عليه والرسم المسعوث بوكر باليكيل كمديني يا اوراس كاأب كى وفات محسرت أياست اكياسى موزقبل بزارول كى تعدادى أن قدى صفات اور باك نغوس كم بمرد مجمع ميس میدان وفات کاندرنوی دوالجر کوم عدک دن اور مسرک وقت براعلان کروایا گیاکه ا

ئیں سنے دین اسلام کویسند کھیا۔

الْيُومُ اَكْمَلُتُ لُكُورِ يَسْتُكُو وَاكْمُدُتُ الله مِن الله الله الله الله الله وين كُومُ ل كعياالله عَكَيْكُو نِفَهِينَ وَرَضِينَتُ لَكُو الْإِسْكَامَ تَهادكُ وَإِنَى مَسْ يورى كدى اورتباسك ك ديناً ط (ب ٢- الماكده- ركوع ١) -

اس اعلان عدا دندي كايمي منشيا ب كرقيامت كساب دين مركسي ترميم ونيسخ اور مندف واضافه كى د توكونى ضرودت بن اورد كم بالشش . مإببت كسية جن الحكام كى ضرودت بتى وه أصولاسب أزل كرديت كئة بير -اب بخفص دين ميركسي السي جيزكاا صاف كرّاجي حب كمّعليم جناب دسول لأصلى الشر تعالى عليدو تلم ف أمّست كونهيس دى توكوبا وه وربرده بر دعوى كرد داست كددين المكل اورميري ترميم كا عملي ب ، يا وه اس كا مدعى ب كرمعاذ الله تعاسط مضرت محد مصطفى صلى الله تعالى عليه وتلم في المرود روّت اورجيم موسف ك ابني أمّنت كومبتر اعلى اور كل طريق نهيس بتايا-الغرض جس طرح المسس كا

قانون تدرس أميم وتيس اور ملوق ك وست بردس بالاترب، إسى طرح اس كا قانون عرع بم ترم تنسح اورنتيس واضافست بالاترسيد كسئ كاكبام بالسبت كداس من ترميم كمتعك اوركس والش فودش كاكبيا وصلب كدوه اس كونا قعس اورنا قابل قرار وس كراس ميس اضافدا وراصلاح كاتدعى جوسك-كونى محست اوروانانى كى ايسى باست نهيل جو قانون خدا وندى ميس موجود و مو- انسانى زندكى كاكونى مى كُلا اور ميبا برا شعد ايسانهين جس ك شاتست بنان كانهايت كمل اورنا قابل ترميم وسنور العمل اس مين شريشيس مياكميا بوسه

تقامس عنه أفعام الرجال جبيع العلمفي القران للكن كتاب التدكى بمركيم سراقت العددين اسلام كالمخل بونا البول كي محامول مي المالم المرتبين فليغ راشد مرست عرف (المتونى سلامة) في اليك خاص موقد يرارس وفرايا:

سيس وسل اور رسواكه كم عداد كا

انًا كنا اذَّل قوم فاحتَّى فا الله بالاسلام بم أيد دس وحارة م تعظمات تعالى في مريد الله فهما نطلب العن بغير ما اعتنا كادجه على تدوى جب بي بمكى اليد والتساموت الله به ادلت الله- (مستدكن الله عامل كنا جابي كي مامان الله عنى الله عنى الله وي م ملك وقال المأكد والدّه بي صحيح ) - نبيري دي ديده ما كم فعد بم توينية الترالي

( نعليف داشداوربهلي صدى كري وحفوت عربن عبدالعزية (المتوفي ملناه ) في اي اي اي الم تقرير مِن فرواي الماجع له المنارسة بن كريم صلى الترتعالى عبر ولمهك بعد كوتى وومرا بي كف والانبين ب اور خدا تعاساند مو محل كتاب أب ير تازل كي مدان كيدكوني دوسري كتاب كف والي نبير بي -فدانعان فدج چیزملال کردی ب وه قیامت کم مول میهی ادرج پیز حوام کردی وه قیامت مک كرية وام رب كي يمي اني طوع سے كوتى فيعسله كرنے والانہيں ہوں بيس ترصرت اسكم البي كونا فذكرنے والابول " (سيزت ابن جدى مطنك - إسى كاكريل ارشاد فرايا:

أكة و انى لست بمبتدع والكنى خبسدار! بين برعتى نبين ، بلكرين ومتبين

وت منتب پول- متبع - (الاعتصام ج اصل ) -

ا مام دار بجرت حفرت امام مالك (المتوفّى الحكاش) بعات كى ترديدكرت بوك ارشاد فرمات بن الله ويدكرت بهوت ارشاد فرمات بن :

من ابتدع في الاسلام بدعة براها حسنة فقد زعم الله عمداصل الله عليه وسلمخان الرسالة لان الله تعالى يقول اليوم اكم الكملت لكم دين كر الله فما لم دينا وهشد دينا فلا يكون اليوم دينا -

بن نداسلام میں کوئی برعت بھالی جس کو دواتج اسمبتا ب تو گویا اس نید گمان کیا کرچنرت عرصلی الشرتعالی علیہ وسلم نے ادائی رسالت میں نعیانت کی کیونکوالٹرتعالیٰ فرا ماہے کدائے کے دن میں نے تمبارے سے تمبارا دین مسمل کر دیاہے ۔ (الایر) - لیس جو چیزاس وقت دین ند مسمل کر دیاہے ۔ (الایر) - لیس جو چیزاس وقت دین ند

(كتاب الاحتصام ي اصلى وي بمن الشاطبي)

علامر حسام الدين على تنقى أنفى (المتوتى مفي ميات اود ابل بعاس كى ترديد كرت بعابت اود ابل بعاس كى ترديد كرت بعد تدارس او فرمات بي :

ان هذا العجماع في اليوم الثالث خصوماً ليس فيه فرضية ولا فيه وجوب ولا فيه منفعة سنة ولا فيه منفعة ولا فيه مصلحة في الدّين بل فيه طعن ولا فيه مصلحة في الدّين بل فيه طعن ومذمة وملامة على السّلفت حيث لم يبينوا بل على النّبي صلى الله عليه وسلّم حيث تول حقوق الميّب بل على الله سبحانة و تعالى حيث لم يكمل السّعة وقد قال الله تعالى حيث لم يكمل السّعة وقد قال الله تعالى الله اليّوم الكمالة كما الله وقد قال الله تعالى الله اليّوم الكمالة كما

ینی خصوصیت کے ساتھ میں میں کا اجھاع در توفرض بے اور در واجب، دسنست ہے اور درسخب، در تواس میں کوئی دینی فائدہ ہے اور دراس میں کوئی دینی صلحت ہے بلکداس میں طعن و فرتست اور طلامت ہے سلفت ہے بلکداس میں طعن و فرتست اور طلامت ہے سلفت بر، کر انہوں نے اس کو بیان نہیں کی بلک نبی کریم ملکی انشد تعالیٰ علیہ واکر وسلم پر کر آہے ۔ قریب ت کے تی بیان نہیں فوائے بلکداوشر تعالیٰ کی فات گرامی پر کراس نے شریبیت کو مکمل نہیں کیا (اور ہماری بعالت کی وہ مقاب ہے) حالان کے الشر تعالیٰ کا ارشاد ہے کہیں نے دِينَكُو الأية (بحواليفهم إسائل ملك) - أي كون تمبارك دين كوتمبارك ليمكل كرديا ب-ه امام رتباني حضرت مجدد العن تاني والمتوتى ملك ليش) مرعت اور ابل مرعت كى تردير ميس

روش سنت ك نُوريد معات كى ماريكيان جاكى مي اور أنحضرت صلى الترتعالى عليه وتلم كى ملت كى دونت كو نے نے اموری کدورت نے ضائع کر دیا ہے بیرت توان توگول برہے جوان معامت اور محدثات کواتیجے امورصور كست اوران بمعات كونيكيال فين كستريس اوردين كى يحيل اورملت كى يم ان بعات سے الاش كمالى اوران اموركي ادائيكي من ترغيب ديية من الترتعالي ال كوصالط تقيم برميلات الكروه يزبه ين مبانت كردين ان محدات سے پہلے بی کامل بردیکاہے اور نعمت تمام بو بیکی ہے اور اسٹر تعالیٰ کی مضاجرتی اس سے وابستہ ہو کی ہے جیساکدانٹرتعالی نے ارشاد فرایاہے کہ آج کے دان ئيس ني تنبارسي لي تنبارا دين كل كردياي، (الأتي سو دين كاكال ان بعات سة تلاش كنا ورحقيقت كس آبیت کرم سکمضمون سے انکارکہ نے کے مترادف ہے۔ که دل آزرده شوی وردیخن بسیاراست

أورستت سنيه راظلات برعتهامستورست اند ودونق مِلْمت مِصطغوبِ ما كدودست امور محدث ضائع گروانبره عجبب ترانحرجع آل محدثات ما الموستخسر ميدانندوال برعست راحسنات مے انگارند و کھیل دین و تمیم ملت ازال محتات مع جويند ودر اتيان ال امور ترغیبات سے نمایند مراہم الله مراطات میم مگر نے دانند کہ دین پیشش ازيس محدثات كامل مشده بود ومعمت تمام مخشته ومضائح متى تعاسك بجعول بيومسته كما قال الشراليوم أكملت لكود وسينكو الاية كبيس كال دين ازي محدّات جستن في الحقیقنت انکارنمودن است بمقتضائے ایں آبیت کرمرسہ اند کے پیشس توکفتم عم دل و ترمسیدم

(منحتربات مندچهارم منکاه منحترب عندی) کاعلی القاری الحننی (یقول بعض صفرات کمیارمویں صدی کے مجدو المتوفی مخلفات) ارشاد فرمائے ہیں : السنعالی فراناب کر ای کے دان میں نے تبار سے الت تبارادین کل کردیاہ (الآیہ) سومیں دیں کی کمیل میں کسی ایسے امری حاجت اور ضرورت نہیں ہے جوکت ب قال الله تعالى اليوم اكمكت لكودينكو الأية ـ فلا نحتاج فى تكبيله الى امر خارج عن الكتاب و السنة ـ

(شرح نقة اكبرمنك كان يدى) اورستست سعفاسى بور

غرضبکہ دین اسلام ایسامٹل نظام ممل ہے کہ اس سے علاقہ کسی اور طریقیہ سے اللہ تعالی کی فیمل ہوئی کہ اس سے علاقہ کسی اور طریقیہ سے اللہ تعالی کی فیمل ہوئی کہ اس کے مال ہوئے کہ اس کے طرف نگاہ کی طرف نگاہ اور کم کا مل اور کم کمل فعال ہوئے کہ اس کے موجودگی میں کسی اور ضابطہ کی طرف نگاہ اس کے کم کی خدودت نہیں ہے۔

قران کرم کی تقانیت اور دیراسلام کی تظمیت غیرل کی نگاه میں اجن اہل یورب کی تقلید کو آج
بیستی سے سلمان مایۂ افتخار بھتے ہیں اور مردول سے سلے کر عور تدل کی ، بچوں سے سلے کر بورمول تک ،
ہرمرادا میں ان کی نقل آ مارتے اور اُن کے فیشن اور رسم میں رشکے ہوئے اور سیرت و موست میں آئی نقالی کے دلدادہ ہیں ، ان کی عین ک سے اس کامل اور مملل کتاب کو ملاحظہ کھے ،

آ بیروت کے ایک بی اخبار الوطن میں ایک عیسائی نامذ نگاد کھتا ہے :

"پیغیر اِسلام سنمسلانوں کی قوم کے پھیلنے اور باتی رہنے کے تمام سامان فراہم کر دیتے کیوں کے
مسلمان جب قرآن وحدیث میں فور کریں گے، تو وہ اپنی مرد سنی و ذیوی فرودست کاعلاج
اس میں یائیں گئے۔

جی-ایم را دویل کہتا ہے کہ :

" قوان میں ایک نہا ہے گہری حقانیت ہے جو اُن نغطوں میں بیان کی گئے ہے جو با وجود مختصر ہونے کے قدی اور جیمی را مہنائی اور الہامی محتوں سے مملو ہیں ہے

مختصر ہونے کے قوی اور جیمی را مہنائی اور الہامی محتوں سے مملو ہیں ہے

( جرمن ست شرق عماؤیل دوش مکھتا ہے کہ :

اسی قوال کی مددست تمام سامی اقوام میں مرف عرب ہی یورب میں شاہا م حیثیت سے داخل ہوتے جہاں اہل فینیشیا بطور تا جروں کے ادر میہودی لوگ بنا و گزینوں اور اسیروں کی مالت

میں پہنچے - ان عرب نے بنی نون انسان کورکوشنی و کھلائی جبکہ بیاروں طرف تاریخ بھیائی ہوئی تی ان عرب اور عمر میں ان عرب اور مغرب و مشرق کو فلسفہ ، طب اور علم میں تنت کی ان عرب اور موجود و سائنس کے جنم لینے ہیں انہوں نے حضر لیا ۔ ہم ہم بیشہ اس مفد کا ماتم کریں کے جس دی اور موجود و سائنس کے جنم لینے ہیں انہوں نے حضر لیا ۔ ہم ہم بیشہ اس مفد کا ماتم کریں کے جس دی عز ناطر موبول کے با تقدیم کا میں ۔

﴿ وَاكْرُ مُوسَيْلُ مِالْسُن كُمْتَابِ كُم :

" قول کے مطالب ایسے بمرگریں اور برزمان کے سلے اس قدرموندوں ہیں کرزماندی تم م مدائیں خوا مخواہ اُس کو قبول کردینی بیراوروہ محلوں ریجیتا نوں پنہوں اسلطنتوں میں کونجتا ہے۔

ک الدولمت کرمیل اکمتاب :

" قدان میں معقامد اضلاق الدان کی بنا پر قانون کا مممل مجوعه موجود ہے۔ اسسن مین ایک و میں مجبوری سلطنت کے برشعبہ کی سبنسیا دیں مجی رکعددی گئی ہیں۔عدالت حربی انتظامات مائیا الدیم الدیم میں معددی گئی ہیں۔عدالت حربی انتظامات مائیا الدیم الدی

(ماخود ازمقدم تاریخ بندی ۲ میلاس مدال از اکبرشاه نان)

سرولیم میور اپنی کتاب الاتف اف محر "میں لکتاب که :
"جہال کب ہماری معلومات میں ونیا بمریں ایک بمی الین کتاب نہیں جاس قول دے بدا کی طرح یا دو صدیوں کک قریم کی تولید سے یاک رہی ہو۔
کی طرح یارہ صدیوں تک قریم کی تولید سے یاک رہی ہو۔

کی طرح یا دہ صدیوں تک قریم کی تولید سے یاک رہی ہو۔

کی مصبور معتقت واکٹر مورس وانسیسی مکتاب کہ :

" قران دین میم کافعیل کے تافط سے تمام دنیا کی ذری کا بول سے افضل ہے بلکہ تم کہا ہے اسے ملکہ تم کہا ہے اسے میں کہ قدرت کی از کی مونا بیت سے جو کتا ہیں دیں اُن سب میں قرآن بہترین کتا ب ہے۔

﴿ وَالْحْرِ مُورِدِين کَهَا ہِدِ کُم :

"قران نے دنیا بروہ اثر دالاجس سے بہتر ممکن دنتا "

ال داكر اسين كاس اين دكشنري مي مكمتاب كه:

"قران كى خاص نوبى اس كى بمركر صداقت ميم ضمرب".

المشبومترم قرآن جارج سيل مكمتاب كه:

" قران جيسي معجر كتاب انساني قلم نهين اكدسكت ميتنقل معجزه سب بو مردول كوزنده كرف

کے معجزہ سے بلند ترسبے ۔

ال بادرى وال رئيسس بى دى كرتاب كه :

"مسلانون كا مربب بو قران كا مربب به ايك امن اورسلامتى كا مربب به "

آلاد فرى بىگىنس مكفتا بى كە:

" قولان كمزورول اورغريبول كاغم خوارس اورناانصافي كي جابجا مرتست كمة است الد

المركين أرك شيوكت بدكه :

" اسلام كى بنياد قوان بيب جومبنديب وتمترن كاعلمروارس

المسطر مان ولون بورط ابني كتاب " ايالوجي فارمحر ايندوي قرأن ميس مكتاب كه :

"فی الحقیقت قولان عیوب سے ایسام تراہے کہ اس میں خنیف سے خنیف ترمیم کی بمی ضرورت نہیں - اوّل سے آخر مک اسے بڑھ جائیے تو اس میں کوئی بھی ایسا نفظ نہا بینے گا جو بڑھنے والے کے جہو پریشرم وحیا کے آثار پیدا کروٹ (کیونک اس میں کوئی ایسانٹ نفظ بی نہیں ہے) - (بحوالہ خطبہ صدارت میان الاحلی منوب والحجم مولانا سید حسین احد صاحب مدنی، المتو تی ۱۲ جادی الاولی ۵ رسم برای الاحلی میں اجلام ایکونشنل کا نفرس ملی گڑھ)۔

(۵) روی مورخ ایدورد کبون صاحب مکفتے میں کہ:

" قران کی بہت سی تعلوں سے وہی اعجاز کا ساخاصد یگا تھے۔ وعدم قابلیت تحریب کامتن انابت ہوتا ہے۔ انابت ہوتا ہے۔ "

الى بادرى عمادالدين صلب بادجود اسلم المرسلمانول كالشدنرين وشمن موف كي يول مكتاب كه: " قول اس الم الك ويى قول سب جومح ما صب كعيد مين مقار

كتن صاحب كمة بيركم:

( مشهور جرمنی فاضل گوسنظ مکستے ہیں کہ:

"اس کتاب (قوال ) کی اعانت سے ویس ندر الم کے جہاں سے برا بھاں اور دور تا الکرئی کی سلطنت سے وسیع ترسلطنت فتح کرلی، اور جس قدر زمان سلطنت رویا کو اپنی فتوحات کے حاصل کرنے بین ورکار مرزا متعا ، اس کا دسوال متصریمی ان کون دلگا "(بحالہ سالیمز، واکن مثلا انظامی پریس بایوں) اسی جامع و محمل ، بے نظیر انقلاب ایمیئر کتاب کی بلے پناہ تو تت اور طاقت سے خاکف اور برح کسس جوکر مبطانیہ کے مشہور وقر وار وزیر الم کمیٹر اکسٹون نے بحرے جمع میں قرآن کریم کو انتا ہے ہوئے باندا واز

"جبتك يركتاب ونيا بين باقى ب ونيامتمدن اورمبدن بين بوكتى"- (بحوالة خطبة مدكوره مدل) - اورمبنرى مرعكين طامس ني كها كمه :

"مسلمان می ایسی گورنمنٹ کے جس کا ذہب دوسرا ہو ، ایجی معایا نہیں ہوسکت اسلیے کر اسکام مخواتی کی معایا نہیں ہوسکت اسلیے کر اسکام مخواتی کی موجودگی میں یہ مکن بہیں ہے '۔ (بحوالہ محومت خوداختیاری مھھ) ۔ اور گورز جزل بندلارڈ املین برانے مثل کھا کہ بین عمید کی کاف وانگران کو کھا کہ :

ئیں اس عتیدہ سے ٹیم پرشی نہیں کرسکتا کرمسلانوں کی قوم اُمواد ہمات کی خاص کے بعاری تیمی یالیسی برہے کہم مہندووں کی مضابوئی کرستے رہیں - (اَن بیبی اندیا صفاع)

قرآن کریم کومٹا نے اورسلانوں کے میں صنوبات کو دنیا سے ناپید کرنے کے ایسے ایسے جا استعال کے کان کریم کومٹا اور لارڈ میکا لے نے صاف نفطوں میں کہا کہ :

"بهارتی ایم است میدای نوجان بدا کرنای وراگ وسل کا متنبارسد مبندوستانی مول تودل اور دراغ کا متنبارس مندوستانی مول تودل اور دراغ کا متنبارس فرنگی و در در ۲۸ رفروری لایا ایک ا

انگریز کا تو بہرمال بر بروگرام تھا کہ وہسلانوں کی متاع ایمان کو کا بحق سنیما و کا ورکلبوں کے دولیہ و مسلمانوں کی متاع ایمان کو کا بحق سنیما و کا ورکلبوں کے دولیہ کو میں اسے مرائیت موسین کے مسلمانوں پرسے جنہوں نے اس کی قدر مذکی اور اس سے مرائیت ان کرکے نجات موس اور صحبت جہانی صاصل مذکی ۔

الله - (ب ۵ - النسا - عركون ۱۱) الله كاطاحت ك -

يمعلوم اورثابت شده حتيقت به كرواب اورعذاب نيكى اوربى كاتعبن اوراكسس كايم امتياز جناب نبى كريم صلى الشرتعا ساعليه والرحم مع بهتركوني نهي بتاسكتا بس چيزكواب ساكناه اورجرم قرار دیا بود دنیا میں کوئی شخص اس کی خوبی است نہیں کرسکت، اور حس جیز کو آئید، فے نیکی قرار ديا به وأنيا كي كوتى طاقت أس كي برائي ما بت نهيل كرسكتي- تمام وه اخلاق حسن براتوام عالم اور تسل انساني مستمن اورسنديه مجه مان بيء وسب الهامات الهدا وتعليمات أبيام اورضوما جناز رسول الشرصلى الشدتعالى عليه وللم كالعليم كالتيم بي كيانوب كماكياب سه چکتی ہے ہوریک اکٹر،نمٹ اں ہے مہ جبینوں کا جے ہم روزرتے بچرتے ہیں رسب فاکر انسان ہے

جناب رسول الشصلى الشرتعاك عليه وسلم كى ببنجائى بهوتى اوربتائى بوئى مرايك بمعلى خداتعالى كى بيجى بوتى ماييت بوتى ہے، رسول كاكام صرف دين حق كى تبين كمانا ہے، دين كا بنا المبير، اور اسی لئے وہ مطاع ہوتاہے ، اور اس کی اطاعت سرخص پر فرض ہوتی ہے اور اس کی برشس کردہ علیم کا انكار كرف والاكافر بوقا ب- رسول ك سواكسى دورسطخص كوادراس كى بيش كدد تعليم كومركز مركز

برمتعام حاصل نهيس بوسكتار

جناب نبى كريم صلى الله تعاسل عليه وللم كي تعليم عين فطرت انساني كموافق اورمتوازي ب اورانسانی فطرت کے دیا اور مجیے بوت جملہ نقاضوں کی ترجانی ہے ،اوراس کی خلاف ورزی فطرت سے بناوت ہے۔ یا دی بری راببر کامل خاتم النبتین صفرت محرصطف احد مجتب صلی اللہ تعاسا علیہ والمروام كى شرايست اوراً ين جس توجر كامستى ب الروليي مى ترجراس كى طرف كى مدائ تواجى مى مسلان وبى جوش ابانى اور دى مبوت كن كارنام ونيا كويجروكما سطة بي جوحضرات صحابركا من وكهائي مق مندب اسلام ادرستست دول الشن ك دربعدد سامي كامل اتحاد مي عدل اودم كال امن وامان قائم بوسكتام ومرتاب جنيا رمبركامل دنيامي بدا سوا اورن اقيامت بداموكا،

اور مزکونی نظام اور اکنین سی ایسامو جود ہے۔ شداب نه تشکرا، م سدد

شرابِ خوشگوارم بسست و بار مهر بال ساقی ندارد اسی کس بارسے بینیں یارے کرمن وارم در رسی کس بارسے بینیں یارے کرمن وارم

ولادت سے لے کہ وفات کہ ، نوشی سے لے کرخمی کہ ، زندگی کے مرمیپلوا در مرشعبہ میں اُس کی اصلاح کے لئے ہم کو صوف سنت رسول الشداور شریعیت اسلامی کی طرف متوقبہ ہونا پرائے گا ، بو مرطرح سے محفوظ وموجود ہے ۔ کسی دوسری شریعیت ، کسی دوسرے ہا دی ، کسی اورا میں اورکسی رسم و رواح کی طرف مذتو ہمیں نگاہ اُسٹانے کی ضرورت ہے اور مذکر نیاشس ۔ بھلاجس کے گرمیں شمع کافودی روشن ہو، اُس کو فقیر کی جو فیر بی سے اس کا کمٹھا تا ہوا پیواغ بچرانے کی کیا ضرورت اور صابحت ہے ؟ موشن سو، اُس کو فقیر کی جو فیر بی سے اس کا کمٹھا تا ہوا پیواغ بچرانے کی کیا ضرورت اور صابحت ہے ؟ ایل مگر کوئی خوش نصیب اس کی طرف ہا تھ بھی تو بر صابح ۔ کوتاہ وست اور بدقیمت کوستنت رسول النظر کے آب حیات سے کہا فائدہ ؟

یر بزم سے سے یال کوتاہ دستی میں سے محرومی بو بڑھ کر خود اعضالے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے

سندت کا مقا ، صاحب سندت کی نگا ہول میں اجناب بی کریم ستی اوراس کی بریم دستم نے سندت بریمل بیرا ہونے اوراس کو مضبوطی سے بجرف نے کی اثب تاکید فرمائی ہے اور اس کی بریم مذکر نے بر انتہائی ناراضگی فرمائی ہے۔

م حضرت عرباض بن ساربی (المتونی هی می روامیت بین اس کی تصریح سے کدا تحضرت مسلی الله تعدید کا تحضرت مسلی الله تعدید می الله تعدید می الله تعدید می می الله تعدید می می الله تعدید می می الله تعدید می می الله تعدید و تعدید می الله تعدید و تعد

فعليكردستنى وسنة الخلفاء الرّاشدين المهديين عضواعليها بالنواحب وايّاكم ومحدثات الامورفان كلّ محدثة بدعة (مستدرك ج املة) قال الحاكم والذّب محمد ع

تنهادسا وبرلازم ب کرم میری سنت کو اور مرایت یافته خلفار داشدین کی سنت کومعول بنا و اور اپنی داره ول کے ساتھ مضبوطی سے اس کو بچراو ، تم نئی باتوں سے برمبر کرو ، کیونکے میرنسی بیمبر برعت ہے ۔ بیمی معابیت صراحت سے اس امرکو بیان کرتی ہے کہ برسلمان پرید الذم ہے کہ وہ انجفرت مسلمان پرید الذم ہے کہ وہ انجفرت مستی اللہ تعالیہ وسلم کی اورحضرات خلفات راسٹ دین کی سنت کونوب مضبوطی ہے کہوئے ، اور اس کواس کے بغیرکوئی جا رہ جمد شات اور بیعات سے کنا رکھی کرے کیونکو ہرا کی برحت کرابی اورضلالت ہے۔

و حفرت عبدالترب عباس (المتوفى طلت) سهروايت بدكر حبة الوداع كموقع بر خطاب كدة بوت جناب أي كرم صلى الترتعا الاعليرة لم في والمارشاد فرايا :

یا تها النّاس انی قد توکت فیکو ما ان الدو این نتباسه انددوج برس می اگر این اگر این الدو المن الله علیه وسلّه الله وسنّة نبیته (صلی الله علیه وسلّه) سایک تنب الله الدود مری سنت رسول الله الله علیه وسلّه)

(مستدك ج اسلا) (صلى الشرّعالي عليه ولم بعد

صفرت عاکشہ صدایة (المتوفاة معد) مواست كرتى بين كرائخفوت مى الله تعالى الله ت

صفیت انس بن مالک (المتوفی سلکت) موایت کرتے بیں کرایک نماص مقع بر انحفیت ملی اطر تعالی علیہ ولم نے فرایا :

فسمن رغب عن سنّتی فلیس جن خص ساری سنت سے اعراض کیا تودہ منی - ( ایخاری ج المنط ع) میرانہیں ہے۔

اس سے بڑھ کرتارکوسنت کی برنجتی اور کیا ہوسکتی ہے کر رحمتہ تلعالمین صلی اللہ تعالی اللہ وسلم برارشاد فرمان بین کروہ میرا (اُمتی) نہیں ہے، گودہ ابینے متعام برائی کا محسب بنتارہ۔ مگراس کی رائے کا کیا اعتبارہے ہ ه حضرت مندلیزین الیمان (المتوفی ملتک بناب رسول اکرم ملی الله تعالی علیه ولم سے روایت کرتے ہیں کراک نے فرایا:

مای کرمید بعد کچر رمبرا مدیشی ایس میون کے جومیری سیت بعال پنہیں میں کے امدیری سنت برعل نہیں کیں گے ، ان نسی میں کچر ایسے ملک کورسے بعدل کے جن کے دل شیطانوں کے مشکل) دل بعدل کے مرکسل اور صورت انسانی بوگی ۔

حضرت شاه ولى الشماحب (المتوفى الكالة) علق بيل كه:

منخ مصطفیه وه آمیند که اسب ایسا و دسرا آمینه مد جادی بزم خیال میں ، مد ود کان آمینه سازمیں مدراند ورد مذمنت بردنسی بردنسی استراست شرقیم جنیوا یزیودسی کهتے ہی که :

" اعتبار سے آپ کو انسانیت کاممسون الم کو اصلاح اضلاق اور سوسائٹی کے متعلق جو کامیابی بوئی اس کے اعتبار سے است کام سون کام میتین کرنا پڑتا ہے۔ (بحوالہ متعدمة کاریخ مبندی معندی) -

اسرطامس کادلانل این کتاب بیروز ایند بیرو ورشی بی تعدیم بین کلفته بین که به استان وشقا ف قلب اور پاکیزه روح مکن واسه محقر (صلی الله تعالی علیه و کلی بروس سے باکل بے دوس سے باکھ بے دوس سے باکل بے دوس سے باکل بے دوس سے باکل بے دوس سے باکل بے دوس سے باکھ بے دوس سے

کامیاب ہوتی <sup>و</sup> ( بحالة عصر مدید ۱۸ اِکست ۱۹۲۹) - الکست ۱۹۲۹) - المان کامشہور انعبار نیر البیٹ لکتا ہے کہ:

محقد (صلی الشر تعالے علیروسلّی) محملی و ارسٹ و کی قدر وقیمت اور علمت وضیعات کو گاری سلیم در کیں قدیم الشرین و مرفی المتیست علی و دانش ہے برگار میں - (بحالة طبید کرد مثلا الاصنوت ملی قدیں الشرین ) احسان فراموش کی اس سے برتزین مثال بی کیا و نیا میں کوئی بوسکتی ہے کو برگانے تو انحضرت مسلی الشہ تعالے علیہ و تقلیم و ارسٹ و اور سنت کی تصدوقیمت کا اعلان کریں اور بم غیروں کی صورت و سیرت ،
گفتار و کرداد اور دکم وفیق پرمنتوں ہوں۔ حیث اور صدحیت ہے اس برائے نام عثق و مجت کے جو می دروں پر و نعلاعت اور خد تاسیدہ وسوم کروں ور نیا میں مرسلیان کوئی ہوئے وارسٹ کی کسوئی پرکے بغیر خود ساختہ برعات اور خود تاسیدہ وسوم کروں پر و نعلام کرانے میں مرسلیان کوئی تعالی اور میں اور مرسلی چیشیت سے کا مقد واقعت اور آگاہ میرنا کوئی مرسلیان کوئی تعدر اور فیک کرونی اور مرسلی کی اسلامی چیشیت سے کا مقد واقعت اور آگاہ میرنا

ازب لازم اور ضروری ہے اور بغیر اتباع کتاب اور سنت کے مجتب فعا اور رسول کا دعوی بالکل بد بنیاد اور سراسر بے کار ہے ۔ بنانچ مولوی احمد مضافان صاحب برطی کے والد ما جدمولوی نتی علی فان صاحب ارشاد فرمات ہیں ، "ویوی مجتب فعال اور رسول بدون اتباع سنت سراسرلاف وگذاف ہے "(مرورالقلوب الک) الغرض کتاب وسنت ہوا ور کے کار سندر کی اساس ، ہمارے آئین کی بہنیاد ، ہمارے نظام اجتماعی کا مشیراز ، ہماری سیاست کا ماند ، ہماری معیدت کا حل ، ہماری معاشرت کی نیوا ور ہماری ندگی کے سارے مسائل کا ہماری سیاست کا ماند ، ہماری معیدت کا حل ، ہماری معاشرت کی نیوا ور ہماری ندگی کے سارے مسائل کا مرکز اور محد دیا ہماری ورث میں اور ہماری ذرک کی میں ہو ایک میں ہماری ورث میں رہو میں اور ہماری دار میں معید میں اور ہماری دورت اس میں ہماری ہو میں میں ہماری ہ

اجماع وانفاق شرعی عبّت به کتاب دست که بعد دلائل که میں اجاع کا مربر اور درجه یہ بات ملحوظ فاطرب کراسانی کے سے اجماع کا تجزیر یوں کیا جا سکتا ہے ۔ معنوات نعلن رواست بین کا اجاع ، عام صحابہ کوائم کا اجاع اور امست محربر (علے صاحبہ العن العن تحریب کا اجاع - ان میں ہرا کیک اجماع این متعام برجمع اور جبّت ہے ۔ جنانچ اسی ترتیب سے ہم اختصارا کچہ ولائل عوض کرتے ہیں ۔ ان کا بغور مطالع کیئے تاکہ جسم است نہم است نوجہ نے ع

شا ید که اُتر جائے ترسے دل میں مری بات

لیکن اس سے قبل صنامت خلف راشدین کی خلافت کے حق ہونے اور ان کی سنت کے واجب التباع ہونے کے متعلق مختف اعرض ہے :

وَعَدَ اللَّهُ السَّذِينَ المَنْوَا مِسْكُمُ وَعَبِمِلُوا مِعْدِ كُرِيا اللَّهِ ال اللَّهِ اللَّهِ المالات

بی اور کے بیں انہوں نے نکے کام - البق ( آب کے بعد)
ماکم کرد ہے گا ان کو مک میں جیسا ساکم کیا بھا این سے گلی اس کو اور جما وے گا ان کے لئے دیں ان کا جو بیٹ کر دیا ال کے واسعے اور د سے گا ان کو ان کے فرر کے برساماس ، میری بندگی کریں کے میر برساتھ کی کوشر کی در کویں کے اور جو کوئی بندگی کریں کے میر برساتھ کی کوشر کی در کویں گے اور جو کوئی ان کو کان کا فرمان ہیں ۔ ناشکری کریگا اس کے بعد ، سو و ہی لوگ کا فرمان ہیں ۔

الضّاطِّةُ لَيْسَقُلْفِهُمْ فِي الْدُفْرِكُمَا الْسَخُلْفَ الْكَذِينَ مِن مَنْ الْمَعْمُ وَلَيْسَكِّلُونَ لَهُمْ وَيْنَهُمْ وَلَيْسَكِّلُونَ لَهُمْ وَيْنَهُمْ وَيُنَاهُمُ وَلَيْسَكِلُونَ لَهُمْ وَيْنَهُمْ مِنْ بَعْدِ اللّهِ يَعْدِينَ لَا يُعْمِرُ كُونَ نَعْدِينَ لَا يُعْمِرُ كُونَ لَا يَعْمِرُ كُونَ فَا وَلَمْنَ كُفُرُ بَعْدُ وَنِينَ لَا يُعْمِرُ كُونَ فَا وَلَمْنَ كُفُرُ بَعْدُ وَنِينَ لَا يَعْمِرُ كُونَ فَا وَلَمْكَ فَي مُعْمِلًا وَلِينَ فَا وَلَمْكَ كُفُرُ بَعْدُ لَا يُعْمِرُ كُونَ فَا وَلَمْكَ فَا وَلَمْكُ وَلِينَ فَا وَلَمْكُ وَلَيْكُ فَا وَلِمْكُونَ وَلَا مُعْمَلُ وَلِينَ فَا وَلَمْكُ وَلِينَ فَا وَلَمْكُ وَلَا فَا وَلَمْكُ وَلِينَ فَا وَلِمْكُ وَلِينَ فَا وَلِمْكُ وَلِينَ فَا وَلِمْكُ وَلِينَ فَا وَلِمْكُونَ وَلِمْ فَا وَلِمْكُونَ وَلَا يَعْمِرُ وَلِمْ فَا وَلِمْكُونَ وَلَا عُلْمُ اللّهُ مِنْ فَا وَلَمْكُ وَلِمْ فَا وَلِمْكُ وَلِمْكُونَ وَلَا فَالْمُولِقُونَ وَمِنْ كُفُونُ وَلِمْكُ وَلِمْكُونَ وَلَا مُعْلِمُ وَلِمْكُونَ وَلَا فَالْمُلْكُونُ وَلَالِكُ وَلِمُنْ وَلِينَا وَلِمُنْ فَلَالِمُ لَا فَالْمُلْكُونَ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِمْ فَالْمُولِمُ وَلِلْكُ وَلِمُنْ وَلِلْكُ وَلِمُنْ فَا وَلِمْكُونَ وَلِمْكُونَ وَلَالْمُولِمُ وَلِمُنْ وَلِمُنْ فَالْمُلْكُونِ وَلِمْكُونَ وَلِمُنْ وَلِمُنْ وَلِمْكُونَ وَلَالْمُولِمُونَ وَلِمُنْ وَلِمُنْ وَلِمُونَ وَلِمُلْكُونُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُنْ وَلِمُنْ وَلِمُنْ وَلِمُنْ وَلِمُ لِمُعْلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ لِمُ وَلِمُ وَلِمُونَا وَلِمُ وَلِمُوالِمُونُ وَلِمُ وَلِمُ لِمُولِكُونَ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُولِمُ وَلِمُ لِمُولِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ لِمُلْكُونُ وَلِمُ لِمُولِمُ وَلِمُ لِمُولِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُولِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُوالِمُ وَلِمُ لِمُولِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ لِمُلْكُولُولُ

اس آبیت استخلاف سے معفرات خلفا را راجد کی مبہت برای فضیلت اورمنقبت ایست ہوئی۔ حضرت مشاه حبرالقاورماحب وماوي (المتوفى مثلكلة) عمقه بي ا "خطاب فرا يا حضرت ك وقت ك وكول كوجو أن مين نيك مين يجي ان كو سكومت وسام ادرجودين كيسندب ان سكوانتول سة قاتم كري كا ادروه بندكى كريس كم انيرشرك يربياول فليغول عديدًا يبط فليغول عداد زاده ، يرج كوني اس نعت كي الشكري كيدان كوبيكم فرماياج كوئى ان كى خلافت سيمنكر سبرًا ، اس كامال مع المي إنتى (موضح القراك صلاف) \_ تغظ انتخلاف مين اشاره ب كروه حضرات محض ونيوى سلاطين اود كوك كى طرى وسق بكروه ميغير ضا متى الشرتعاسة عليه ولم كم ماشين موكراً سمانى بادشاب كااعلان كرف واسد اور دين من كى سبن ادي بنائ والمقيقة جيول في فتكى اورترى ميل دين اسادم كاسكر سندلا حتى كواس وقت ملافول كوكفار كالمطلقة خوت ورحب باقی در دار وه کابل اطمینان اور امن سے اپنے پروردگاری عبادت میں مشخل دبیامدان کی بيسشان دې که آن کی بندگی میں شرك ملی توكيا را ، يا کا ، شرك خی کی آميزش می دختی ۔ يا بات انصاعت اور قیاس سے بالک بعیدہ کر اسٹر تعالے تو ان کو اپنے دین جن کی تردیج واشا معت کے زمین کی فلت ادر نیابت میروکردسے اور ده خداتها ای اور اس کے رسول برحق کے احتاد و احتبارے محوم میں۔ يهى وجرب كرجناب في كريم صفي الترتعاك عليه ولم في ال كومعياد من كردان موسة بهي أن كى اتباح اور بروى كرن كاتحكم دياب رجناني مفرت عراض بن ساريت دوايت ب كدا مفرت في العالما

## عليدوسكم سنه فرايا:

فانه من يعش منكر بعدى فيرلى اختلاقاً كثيراً فعليكر بسنتى دسنة المنلفاء الراشين كثيراً المعديين تمسكوا بعا وعضوا عليها بالنواجد واياكم وعدثات الامود فان حكل عدثة بدعة وكل بدعة ضلالة حكل عدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الزندى ج ممثلا ، ابن اجرمك الواددى ملكا ، منداحن ممثلا اورمشك مسند وارى ملكا ، منداحن ممثلا اورمشك من المعالى مصيح المعالمة والدهبي صحيح ) -

یسی جوهم میرد بعد نده دا ده بهت بی نیاده اختلات دیگا - بسوتم برلازم ب کرتم میری اور میرد خلفات و اشدین کی سنت کوج برایت یا فته بی به خبرو لیکو اور این واره میری می اور میرد و اور این کا این واره ول این کی سنت کوج برایت یا فته بی به خبرو کود اور این و واره می دیکو - این و وارد می دیکو برای کو قالومی دیکو - اور تم نی تی چیزول سنت یکی کیز کوم برتی چیز بیوست به - ادام ماکم اور میلامر ذبی رفیش اور می در بیوست گرای ب - (امام ماکم اور میلامر ذبی رفیش فیری در بیوست گرای ب - (امام ماکم اور میلامر ذبی رفیش فیری که در میاست سیمی ب ) -

حنرت ملاعلى لى لقارى اس مديث كى شرع بي ارقام فوات بي :

فانهم لم يعلموا الآبسنتي فالاضافة اليهم اما بعملهم بها او لاستنباطهم و اليهم اما بعملهم اباها - (روات مل الشوي منا) -

اس کے کہ صفرات خلفات ماشدین نے درحتیتت کہت یا تہ کی سنت رپھل کیا ہے اور ان کی ارضیت کی نسبت یا تہ اس کے سنت کی نسبت یا تہ اس کے ہوئی کر انہوں نے اس پھل کیا اور یا اسلے کہ انہوں نے خود تمیاس اور استغباط کو کہ کس کو اختیار کیا۔

اس نه معلوم مواکر معنوات خلفا برا شدین نه جوکام این آنند و آیکسس اور اجتهاد واستنباط یه کیم کران تدارکیا یه وه می سنت به داور جناب رسول الد مسلی الله تعالیه و کم که در شاه که که تنگه که کارشاد که که تاکه تاکه دار می می می می اور وه اس سنت کوسیم کرند که می با بند به داور شاه موبرای ما صب می می می با بند به داور شاه موبرای ما صب می و دلوی (المتونی ظاهنای اس کی شریع میس نکند می د و دلوی (المتونی ظاهنای اس کی شریع میس نکند می د

جس چیز کے باسے میں صفرات نعلفار داشدین نے مکم دیاہے اگرچہ دہ حکم اُن کے تمیاس واجتہا دسے صادر بڑا ہو مہ میں سنت کے توافق ہے اور اس پر برصت کا اطلاق مرکز پس مرجه نملغار دامن دین بدال میکم کرده باستنداگرید باجتهاد و تمیاسس ایشال بود موانق منست اطلاق برصت برآن نوال کرد چنانک

فرقد زاندكند واشعة المعات استلا) معينس بياركرا فرقكتاب -

يرحباست الماسي المتعامة على كرمنولت ملفاء دامت دين كم تمياس واجتهاد سوايت شده ا د كام بمى سنت بى بول مى ، اورصور عليد السّلاة والسّلام كرارشاد كم مطابق أن رجل كمنا بميلادم ب ما فظارين رجب منبلي (المتوني هيئة) تحرير فراستري ا

سنت اس ماه كا نام بي جس ماه پر جلام احديد والسنة مي الطريق المسلوك فيشمل اس (راه کا) تسک ہے جس برانحضرت ملی اللہ تعالی ذُلك التّسك بما كان عليه هو عليه وسلم اورآب ك خلفا يرداشدين عامل سيء عام أس وخلفاء المراشدون من الاعتقادات سے کہ وہ اعتقادات ہول یا احمال ماقوال ، ادمینی والاعمال والاقوال وهذلاهي السئة المسكاملة - (جامع العلوم وأمكم ج ا ملكا)

ميني كوفى الجدانس سنت كا اطلاق تومام صفرات معابة كرام اور تابعين و بع تابعين ك قول وعل بربى بوتاب، كرسنت كاطرمرف بيهد على ذكر بواريبي وجهد كرمسيدا شخ عبدالقادر جيلاني منبلي (المتونى الماستنت والجامت كالعربية يدل بمان كستين

مؤمى بيلامه بي كرودا بل التنست والجاجت كى يردى كرك بسنت ده چيزيد جوانحدرت ملى المترتعال عليه ولم في الله وفعلًا إسنول قراردي الدجاعت ف (احکام بی جن بر) کرمنوانده مایدگراش فرمنوست فلفار اراجة كي خلافت من النفاق كيا-

فعلى المؤمن اتساع السنة والجماعة فالسنّة ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلَّد والجماعة ما اتَّمْنَ عليه المّحابة في الخلافة الاثبة الديعة-

وغنية الطالبين مطالط لاجد) اورمين ابل السّنت والجاوت كا و محده اورجاوت بعد جو برمى بوت سے باك وصاف ب جنائم علامرسيدسندهلي معدا يرماني الحنفي (المتوفي ملاكم علية بيد :

يعنى المي السّنت والجاحث كاكسوه بى السلب جن كا نېبىرستى دالى بى -

اهلالتنة والجماعة ومذهبهم خالعن بدع هود لايم (شرح مواتعن مكل بي وكلفود).

و معلوم من قواعد الشريعة الى لى للنه على المنابعة عير الشراع طريقة عير ماكان عليه النبي ملى المنه عليه وسلم ماكان عليه النبي ملى المنه على ما من عبيع ملاته ليالى ومضان بدعة وألا من تجييع صلاته ليالى ومضان بدعة ولم يقل انها من آم المال السلام عمامال)-

قداعد شرعب برسه معلوم بخاب كرفليد مامشدكو كوئي ايساطرية دائ كسف كاحق نهيس به ، جس پر المخفرت صلى الله تعالى عليه وسلم عامل مزيت بيرخرت المخفرت صلى الله تعالى عليه وسلم عامل مزيت بيرخرت معرش خود نعليد دا شدي اود دمضان كى ماتول بين. وكول كرساته بل كرنماز برشان كوستنت بهين ، بلكه

سکن یدان کی فلطی ہے - اقد لا اس سے کو خدات فلف الدّاشدین کی منت بر سادی کیے یہ فری نہیں کہ وہ اس کے خدرت ملی کا سات در اس سے دُرا بی کا العن در ہو۔

کیونکو جو کھی انہوں نے اپنے قیاسس واجتہا دسے باری کیا ہے، وہ بی سنت ہے - مالانکویر ایک بین خیست ہے کہ انہوں نے اپنے قیاسس واستنباط اس کے خدرت ملی اللہ تعالی علیہ وہ کم سنتول نہیں ہے کو ایس میں میں میں اللہ تعالی علیہ وہ کم اور حضرت الو بر شند ولی ہو۔ مثلا ویکے کہ انخفرت ملی اللہ تعالی علیہ وہ کم اور حضرت الو بر شند الی کو ایس کے جائیں ہوائی کو الدین جو الی کو اس سے زیادہ ان سے تابت نہیں ۔ مگر حضرت مور شند انٹی کو الدین جو الی کو الدین کی الی کو الدین کی الی کے خدرت عالی اللہ کی کو الدین کی الی کو الدین کی دورات میں کہ الی کو الدین کی الی کو الدین کی دورات میں کو الدین کی دورات میں کو الدین کی دورات کی دورات میں کی دورات کی کو الدین کو الدین کی دورات کی کو الدین کی دورات کی کو الدین کی دورات کی دورات کی کو الدین کی دورات کی کو دورات کی

جلد النّبي الله عليه وسلّم اس بعين و تخضي الترّمالي عليه ولم الدرس البكُّ في شرالي كو ابوبكُ ادبعيل وكل سنة - جاليس كرسه وكل سنة - جاليس كرسه داوى اود حفرت كرشاء سزا

المرع استك والمناف وابن اجرمكا) دى اورودول إلى سنت بي-المم ماكم في الني مستدكر سا تدحفرت عثمان كابي وكركيات -

واته اعشان شمادين وكل سنة د الاضرت منان نيمي الي كرك بورد ك الدريس

(معزفت علوم أكديث ملك)

روایت یم مسلم کی سے جس کے معنی ہونے کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا مباسکت اور کہنے والع منزت على خليفه داست دبي جوستس اور برعت كمفهوم كولخبي مانت بي اوراس مي حضرت محراود حقرت عثان كاسفل كوبى ووسنست بى بحق بين بونظام رجناب بى كريم ملى الله تعالى عليه ولم كم كالم كالمك ملاف ب - جنانچ حفوت امم نووي (المتوفي الكافع) اس كاثر من من المت بي :

هذا دليل ان علياً كان معظما لآثاد يردايت اسبات كرديل ب كرونيت على صنب عرف عدر و ان حسكمه و قوله سنة و كانار ومنمت كي كله مديكة من الدان كيم الدول امره حتى و كذلك ابوبكر خلاف ما كوستت اوران كه امركوس كهت مع اسي طرح صفرت يكذبه الشيعة عليه- الديج في معتلل مي ما المسيعة عليه-

(شریه سلم ۲ ملک) سنیدان کی کنیب کرتے ہیں۔ اكرمنايغدا شدك قول اوريحم كسنت بول كم المي المرين متاكدوه المحفوت ستى الله يعالى عليد والم مصمنقول بوقومفرت فراور مفرت وثان كارجح بقينا برحت بوا ازكرمنت.

ثانتيا اكرا مخرس ملى الشرتعا العليد ولم سه نعبًا الرب موسد كى بنا بربى صرات ملفار والشرين كا قول وفعل سنت بوسكتاب تواس مي مضرات خلفار دامث دين بي كي كي تخصيص ب المسمعني می تومرایک اونی مسلمان کی بروی کنا بی فردی ہے جب کرده بنتے سنت بو -اس ماکات عافم سلما نول سے اور تصوصا دیک صفرات صحاب کا تم سے علیمہ کر کے مفارت نعلفا روائٹرین کی مندت کی جوی

کیفادر صوات یی گرافتدار کرف کی احادیث کا کوئی نمایاں پیلوداض نہیں ہوا یہ صحابیکہ آپ ان است کراد و خلف مراضین کی سنت کی داو علمت کے ساتھ بہان کیا ہے جو ہوں بنا الله ہم اللہ باللہ ہم اللہ باللہ باللہ

(الدّين الحالمي يلم شيك) انذكم في المحم مواجه -

اقده حفرت مرض الم المحمد المعن الميقارى برجمت بوكر نماز بطعف والول كم مل كونعت البدعة مت مجد بركوان بي مراد برعت الندى به بي بي بي بي بي بي بي بي مرفو الرنهي مركز والرنهي بو فرموم ادر بي ب الس كى بورى مجدث بسط كسائة ابين مقام بربيان بوكى، انشارال الوزي ورن الرحف الته العزية وت بوسة بوسة بوسة بوسة بوسة بوسة بول الرحف الته المرف المرف المن فدوم برعت كم مركب برية اور صفرت مرض في في وت بوسة بوسة بول المن فدوم برعت كم مركب برية اور صفرت مرض في من دكي اود وخوم بين المنكم كا فرايف الماكم كا فرايف كالمركم كالمرك

( رابیت یا فت ) کی فہرست میں کس طرح شامل مسے ؟ اورجب نود انہوں نے بیعت قبیر کی اجازت ہے دی يا اس پرسکوت انتيار کم ايا ترستست کي پاسبانی کس نه کن ؛ ظر

بول كغراز كعبسه رخيسندوكم ماندمسلاني

ثالثاً خود اميرياني علامربادي كالكيميت كالمنايداريدكا أفاق ومجتسب مران كانزادى اس اور قدل اس يوريش مين بيس بيد) ترديد كرسة بي :

قال البوماوى :- إذا اتفق الخلفاء الادبعة كمعلام بهاوي كمنة بس كرجب ظفا را ما وكري قل راتناق على قول كان حجة لا إذا انفرد واحد كريس توه بجت بوكا دكران كانفرادى قول مالا كميَّة منهم والقين أن الاقتداء ليس هو يبكر أقدار تعليمس بدأ فتار أورب اور

التقليد بل هوغيولا- (سلامي مثل) تقليد آورب-

اس مبارت می مقامد امیریانی نے فامر دما دی کی ایل تردیدگی ہے کرمناست خلنا را رابد میں سے مراكيه كاقول قابل اقتداري يرامك باست كداقتدارا ودجيزي اودتنليدا وركيمي بوال كالمنفرقول می عبست بهد ندیک افتدار اتباع اورتقید ایک بی شے بے فیرقدین سے بال افتدار و البّاع اود يبنسيه ا ورفتيرا ورسبت بينائي فاب مدين حسن فان صاحب مكتة بي :

تغليد كالمعنى بيب كرجس كى ملت يجتت وجواس كى ملت كسيكة قائم نميشود بال عجست بالعجب وازيل كم (محض في في وجس) بالعبت يم كم وجل السيك ب معلوم شدكم قبول قول نبى مستى التشرعليدوستم . معلوم بخاكم المعنونة مسلى الشرتعالي عليروستم ك قبل كوسليم وعمل مال تقلید نمیست زیرا که قول و نعل او مسیم کرنا اوداس بیمل کرنا تقلید نهیس بیم اس بی کاکید کا تول دفعل خودمخست سے ۔

وتقليد عبامت است از قبول راسة خود حجّت است.

اس ماظ مع منارت خلفار رامشدین میں سے مرابک کی بات کوسیم کرنا کو تقلید مر مو مراقتدارا ور اتباع شروبب - اس سئ كدان كا قول فعل سيم كرنا حسب تعترى جناب بى كريم صلى الترتع الطعليدوهم بهادر النام بيدا و زحمومتيت من منوت الوبخ الاصنوت عرفى اقتدار كمتعال مديث

ر آنی سبنے :۔

المنفرة صلى الله تعالى عليه وتلم في فيليا و مع معلوم نبيل كر مي كالتبك تم من ربول كارسوم يرك بعد الوكيد اور عمر في كى احتدار كرنا -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ادرى ما بقائ فيكم فاقتدوا من بعدى إلى بكر وعمل ما بقائ فيكم فاقتدوا من بعدى إلى بكر وعمل -

(ترمدى ج ٢ مئنك، ابن ماجه منذ، مسند احمد ج ٥ هلا، مشكفة ج ٢ منك، هستدول ج ٣ مك)

.قال الحاكم والنّه هيي صحيح ـ

امام ماكم الدعلم مدوي كيت بي كريد مديث محصب

منيخ الاسلام ابن تيمير لكفة بين:

حفرات غین کا تول عبت ب بجب و منون تفق موجاتیں تو اس معدول جارتہیں۔ اس طرح حفرات خلفاء اراجہ کا

قول الشيخين حجة اذا اتفقالا يجوز العدول عنه وان اتفاق الخلفاء الاربعة ايضاً

(منهاج السندي مثلا) اتفاق بي عِبْت ب

ادر جو لوگ سب سے پہلے بچرت کرنے والے ، اور مدد کرنے والے ، اور مدد کرنے والے بیں ، کرنے والے بیں ، اور جو اکن کی بیروی کرنے والے بیں ، اور جو اکن کی بیروی کرنے والے بیں ، کیک کے ساتھ ، اولٹر تعالیٰ اُن سب سے راضی موکیلہے

وَالسَّابِغُونَ الْاَقَلُونَ مِنَ الْهُمَّاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَادِ وَالسَّذِيْنَ الْتَعَوَّهُمُ بِالْحُسَانِ مَخِي َ اللَّهُ عَنْهُمُ وَ مَضْوًا عَنْهُ -

اوروه الله تعالیٰ سے راضی ہوئے۔

(پاا-انتوب- ركوع)

الله تعالى نے اپنے کلام ان میں تمام سابقتین اوّلین کو نواہ وہ مہاجر ہوں یا انصار اوران کے سیتے بروکاروں کو اپنی امبی رضا اور نوشنودی کی بیٹارت دی ہے - اِسی ارشا والہی میں مہاجرین اور انصار کے سابقین اور لاحقین وونوں کر و ہوں کو ( ملک ایک نفسیر کے کا فاست تابعین کوائم کومی وَالَّذِیْنَ الْبَعْوْمُمُ ) مفت سابقین اور لاحقین وونوں کر و ہوں کو ( ملک ایک نفسیر کے کا فاست تابعین کوائم کومی وَالَّذِیْنَ الْبَعْوْمُمُ ) مفت الله کی مند ل کی ہے کہ خدا اُن سے راضی ہے ، وہ نوا تعاسلے واضی میں جناب رسول اور الله تن ملاحی موایت علیہ وہ می ایش میں میاریق و ( المتونی ملاحی ) موایت

كرت بي (اس معايرت كوالغاظين اكريوج في اختلات ب مكرمنبوم سب كاليم بى ب كرا تخفرت متى الله تعليد في الرشاد فرايا :

كريني المرائل مبتر فرقول ميل بث بيج مقادر مري أمّت تبير فرقول ميل منسم موكى، سب كسب نحف دون ميل جائيل كرمرن ايك فرقد - وكل نداي سه بي المي المي يجا كردة كونسا فرقد بروكا - فرايا وه فرقد سه جس فده كام كئ بوئيل فعادر مير معالية في كيس ان بنی اسرائیل تغرقت علی وندین وسیعین ملا ماز و تغتری امتی علی قلات و سبعین ملا کلمم فی النار الامله و احدة قالدا من هی بارسول الله قال ما اناعلیه و احمانی (تندی تا مالا، مشدک من اعلیه و احمانی (تندی تا مالا، مشدک من اعلیه اورشکون و امنال)

امدایک دوسری روابیت میں برانعاظ اتبن وهی الجماعة (ابودادوج م مفادمتندمک ج املاك، ابن ماجدملاك ، اورمشكوة شريب ج است ) ينى نجات صاصل كهف والاصرف وبى فرقسي ج اس جاعت (صحابة كرام ) كاسائة وبينه والابو-اوراسلام كى اس جاعت سے كمٹ كر الگ نه بوسل والا موراس موابيت معلوم مواكبيب جناب بى كريم صلى الترتعاك عليه ولم اورصارت خلفا بإاشدين كىستىت بارى دايت سام مايت به اسى طرح ما اناعليه واحعابى كارشا وكتحت ضارت صحابر كالم كم اقوال واعمال مجى بارسه الخص كالمعيار اور بيمار ميى وجرب كر بعناب نبى كريم متى الترتعاك عليه والممن ما اناعليه واحداى ارش وفراكراني وات بابركات اورليف عابر كرائم كى ذوات قدر يدكون اور باطل كى يركف كامقياس بتاياب كمعض كال كالد نقوش مسانهين بلكرده ذوات مجى معيارين بين جن مين بيرمدون ونعوش الحال واحوال بن كررج كي بيراوراسي طرح گفل بل مگے بیں کراب ان کی ذوات کو دین سے الگ کر کے اور دین کوان کی ذوات سے علیمہ کر کے نہیں د كياماكة-ما اناعليه و احصابي كي صريفت من مندر حضرات صحابة كرام كي منتبت اور فضيلت بئ ابت نهين موتى اورنيزان كى محض متدائيت اورمقبوليت بى نابت نهين موتى ملك أمت کے حق دباطل کے لئے ان کی معیاری شان می تابت ہوتی ہے کہ و محض من برمی نہیں بلکرس کے ریکے كىكسونى اودمعيارى بن پيچ بين ،جن سے دومرول كاحق و باطل بمى كمل ماتاب، اور أن كامعياريق و

باطل مونا صرف قیاسی بی نهیں بلک ما اناعلیه و احدابی کے صریح ارمث وسے بطورنص نابت ب، منجيباكه باطل اور گمراه فرقول نے ال كو برف ملامت بناكر ورخيفت كتاب الله اورتنست مول الله بر کلوخ اندازی کی اور اسلام کی بنیا دی حقیقت کو کھو کھلا کرنے کی ناکام کوشسٹ کی - حصارت صحابہ کرام كي نقابهت وعدالت ويانت وامانت ، صداقت اورللهتيت اييستم امور بيرجن برمدار اسلام ب ، اودان برجرح وتعديل كرسف والادين كي عمارت كوكما ماب يحضرت ملاعلى إنقاري عكت بي : مضارت صحاب كأم سب كسيد مطلقا عادل المدنقين والصحابة كلهم عدول مطلقًا ميوني وران كرم اورستت اورسترعلير لوكول كالمعام نظواهر الكتاب وسنة و اجساع كابرى الفاظ اورعبارس اسى برولالت كرتى بي-من يعتديه - (مروات م ۵ مكك)

ا مام ابنِ الثريورِّ الدّين على بن محد الجررشي (المتونّي منتلكت) عصة بين:

حضات معابة كام تمام باتون بين تمام راويون بي شركي بي مركزجت ونوريل مينهي كميز كوسفرات صحابة كمام سب كسب عادل اور نقريس ، أن برجرح نهيس كرما سكتى-إس ك كرائد تعالى اوراس ك رسول ف أن كى باكبازى اورتعديل بيان فوائى بداوريراكي ليي شبوي

ہے جس کے ذکر کی مجی ضرورت نہیں ہے۔

والقحابة يشاركون سائرالرواة فيجميع ذلك الافى الجرح والتعديل فاقمم كلهم عدول لا يتطرق اليهم الجرح لان الله عزوجل وسوله زكاهم وعدلاهم و ذلك مشهور لا نحتاج لذكري -

(اسدالغابة في معزنة الصحابةي امل) غرضيكر حضرات صحابة كراهم المسيت كعركنى وباطل، خيرونشر سنست وبرحست اورثواب ومعقاب وبغيره المورك بركين كى كسوئى اورمعيارين مي -جوكام انبول ساكيا ووحق اودسنت اور باعث نجات ب ادران کا برول وفعل جارسه سلة درلیرفلات اور دبی جارسه از قی اورسعاوت کی راه بد اور اس کی خلاف ورزی تبای اوربرادی پرمنتج سوگی اوربس-

مشهور في مفلدعا لم مولا: ا ما فظ محرى بدايش صاحب رديدي تحرير فرات بي : "اقوال صحابة كسياتم استدلال كرا مفيد طه اسلام مين داخل بين و ضميم رساله ابل مدين مل

نيز وه مكت بن :

اوریه بات می ظاهر به کومعایش که اقدال میں اقل تو رفع بینی رسول کی مدیب بوسندگا
اختال قوی ب ، اور اگر کہیں نہم کا وخل ہو تو می رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کی روش کی
طوف زیادہ نزدیک میں ، کیونکوصی بڑا کپ کی طوز بات اور طرز است دلال کو دیکھ تھے۔
اور آپ کے کنایہ و احدار سے نفوب ہے تھے تھے ، اور منتی باہیں مشاہرہ سے تو کہ کہا کہ کہا ہے اور بعد کے لوگ ان باقدل سے محروم ہیں - اس تے جملیدل کے جہا ہے اور بعد کے لوگ ان باقدل سے محروم ہیں - اس تے جملیدل کے جہا ہے اور بین اس لئے
برصی ایش کے اقدال کو مقدم کے اور بعد کے کوگ ان باقدل سے محروم ہیں - اس تے جملیدل کے جہا ہے اور بعد کے کوگ ان باقدل سے محروم ہیں - اس تے جملیدل کے جہا ہے اور بین اس لئے
برصی ایش کے اقدال کو مقدم کے نالازم ہے ، اور صحابۃ بچنے ان یا تو ل میں برا بر ہیں اس لئے
اُن کے اقدال کیس میں ایک دو مرسے کو مانے لازم نہیں - بس یہ ہیں اقدال صحابۃ کے حق سے سے نے کے معنی - ( فاقیم انہی بلفظ - ایفتا صف) -

اگرسنسارت معابر کوام کاسی بات براجماع واتناق بومبات نواس کے عبت اوقطعی بیدند میں شاید ہی کوئی برجمت کلام کرا بوین انجرشنج الاسلام ابن یمید (المتوفی مشلقه) مکت بین کرد معائر کرام کا اجاع واجب الاتباعید، بلکرمها برکرا در می کا اجاع قوی ترجیت اور دومری

(غير منصوص) جيتول پر متفدم مهار (اقامترالدليل جرمنطا) -اور ما فط الدنيا امام ابن مجرعت لاني حرامت المتوفى ملايم علية بين ا

ان اهل السّنّة والجماعة متّفقون على ان كرال سنت والجاعة اس بات رسّفق بي كرصرات الحماع المقعانة عجمة ( فع البارى مع منابّر كرام الماع محتب -

حضات صحابة كالم كم اجماع كم عجت بون يرمتند والجات يشي نظري ، محربا رامتعدلا لل

له حضات معابر کام کی نقیدادرجری سے بالا تربونے کے لئے استیعاب ج املا ، اصابی ا ملا تعرالا اصول ی موسلا ، فوائح الرحمون ی املا ، اورسامروج ملا وغیره ملاحظ کریں — ادراجا ع صحابرا درا توال معابر کے محبت مونے کے : منہا جا استیت ج املا ، اعلام الموقعین ی املا، بائع الفوائدی م معنی ، طبقات میکی ی املا ، عدة القاری ج مطالا ، کتاب العلم لابن عبدالبرج و مثلا ، عدة القاری ج مثلا ، کتاب العلم لابن عبدالبرج و مثلا ، عدة القاری ج مثلا ، کتاب العلم لابن عبدالبرج و مثلا (بنتیرها شیر برصنی استده)

استیعاب نہیں بلک صرف بطور نموند برجیند عیار نہیں مرید فار نمین کرام کردی گئی ہیں ،جی سے برام بخربی واضح موجی واست کو بھی دین کے جی والم موجی استیعاب کرام کی دوات کو بھی دین کے جی واطل مجنے موجو جاتا ہے کہ قرآن کریم اور حدمیث شریعی کے بعد حضرات صحابہ کرام کی دوات کو بھی دین کے جی واطل مجنے کا معیار اور مقیاکسس بنایا گیا ہے۔

اجهاع اقرت احضرات ملنات رامن بين كاستنت اور مفرات صحاب كرائم كاجماع كه بعد اتحات مرحومه كاتم كاجماع كه بعد اقترت مرحومه كاتحر المناق كا ورجه ب والترتعاك السائسة مرحومه كاتحرلين وتوصيف كمت بوت يول ارمث و فرما تا به كه :

التدتعالى ناسا مت كوم توطاقتورات كها اورد دولت مند، بلكربهتر اورجملى امت كدا اس ك كداس امت كاكام ونيامين كي كالعلم وينا اور بدى دوكنا ب - بيريه مون ابنى بى قوم كداس امت كاكام ونيامين كي كالمبر وينا اور بدى دوكنا ب - بيريم وينا ابنى بى قوم كدات نهيا كاكام ونيامين كي تعلائى اور فلاح بيا جند كه يداكى كئ ب - اور المحضرت ملى الترتما في عليه والم من معلائى اور فلاح بيا جند كه بيداكى كئ ب - اور المحضرت ملى الترتما في الترتما في المناه فرايا :

انتم شهداء الله فی الدف (متفق علیشکار هیل) کتم التی تعالی کاطف نه داین میں گواہ ہو۔
جس چیز کو یہ اقت نیر کہے گی و وعندا للہ تعالی خیر ہی ہوگی ، اور جس چیز کوشر کہے کی وہ اللہ تعالی کے نزدیک بمی شربی ہوگی ۔ یہ افست سرکاری گواہ کی حیثنیت رکھتی ہے ، اور میری وجہ ہے کہ قیامت کے نزدیک بمی شربی ہوگی ۔ یہ افست سرکاری گواہ کی حیثنیت رکھتی ہے ، اور میری وجہ ہے کہ قیامت کے

ربته ما شیر فرگذشته الحام لعلامه آمدی م منلا، ازالة الخفاست املال ، اور غیرمقلدین صنوات کی مشبر کتاب میسی من رأی مت ۲ ملک کامطالع کیجیج -

نوب : اسى جامعت كاساته مجود في والآمارك منت كبلاتات جنائي امام حاكم ،علام ذم يُ شيخ الاسلام ابن تيميّر اور شاه ولي الشيمة من الجماعة (متدكري من الخيم عليه في مناك والما توك السنة فالعووج من الجماعة (متدكري مناك ولخيم عليه في مناك ومنهاج السنة جام المنا وازالة الخاره كالله كرترك سنت اس جاعت سن المناكم الما وازالة الخاره كالله كرترك سنت اس جاعت من المحالة مهد ومنها وازالة الخاره كالله كرترك سنت اس جاعت من المحالة من الما منه الما وازالة الخاره كالله كرترك سنت اس جاعت من المحالة المام ب

دن اسی امّت کی شهادست برتمام امّتول کی قسمت کافیصله برگا ، اور اسی امّست کی برنمی تصوصیّت به کریم می گرایی برجمتن مز برگی-

اس مديث كويش كرندك بعدامام حاكم (المتوني هديم كلية بي :

يستدل بهاعلى الجية بالاجاع (مستعكري امنيك) اس استدال كيالي بي كراجاع محتب ي

اورعلامتمس الدين الوعبدالشرالايسي (المتوفي منك عنه) لكت بي و

تستدل على ان الاجمعاع حُرُجة - يني (ان اماديث عن) اجاع كي عنت بوني ير

(تخيص المستعددة ا منزل) استدلال كياكميا ب-

اورصرت ملاعلى لا تقارى الله لا يجمع المستى على ضلالت (المديث) كي شرح ين

فكيت بي ا

فى الحديث دليل على حقية الاجماع - كراس صريف بي اس امركى دليل موجود ب كراشت كا (مرفات على المفكوة من اصناع) اجماع حق ا وريم ب -

ممت کے ابھاع کے حق اور میں برنے پربیا شمار ولائل موجود ہیں ، اور ارباب اُصول نے اس پر سیرصاصل بحث کی ہے۔ بیت مجیم شہور اصولی شیخ الاسلام علی بن محد البزدوی کمنفی (المتوفی مظاملات) سر مناب تا مدم

تحريه فرماتين كه:

فصارال جماع كالية من الكتاب اوحديث اجاع كمثال اليي بي جيد قرآن كيم كاست يامريم

متواتر في وجوب العمل والعلم فيكفر جلحدة مع

في الحصل- (اصمل بزدوى عم ملكم)

اورشيخ الاسلام ابن تمييكية بيركم:

والاجبهاع اعظم المحج - (الحسبة ملا) اور دوسرد مقام پر مکت بس كر:

واما اجماع الهمة فهوني نفسه حق له تجتمع

اجاع کی شال ایسی ہی ہے جیسے قرآن کیم کی آست یامذیث متواز - جیسے یرمرجب عمل علم ہیں اسی طرح اجماع مجی تنبعہ یہ بولا کرننس اجماع کا مشکر کا فرہوگا۔

ابماع ببت بلی جتت ہے۔

ببرمال أتت كا اجاع في ننسين ب المستكم كرابي

الامة على ضلالة وكذلك القياس صحيح - بعجمة نهين بوكى اوراس طرح تمياس ميم مجى تاور الامة على ضلالة وكذلك القياس صحيح - مجتن بهين بوكى اوراس طرح تميان من الاصلاب المحتن المعلم من المحتن المعلى من المحتن المح

(الحسبة ومثله في معادج الاصول ملا) - مجتتب - خيرالقرون كا تعامل بهي مجتتب احضائه كالشرت المساح البين كالشرت خيرالقرون كا تعامل بهي مجتتب احضائه كالمرائع على بعد البين اور اتباع البين كالشرت كالمركم و بلانكيركرنا يا حيورنا بمي ايك مجتتب شرعي بيد، اور بهين ان كى بمي بيروى كرنا فررى بهدا المركة بوت بيرة تعدوم شين موجود بين - بهم اختصار كو ملح فط ركة بوت چند مدشين عوض كرت بين -

حضرت عبدالله بنام معود (المتوقى ملاهم) فرمات مين كه:

انخضرت صلی الله تعاسا علیه وسلم نے ارمث و فوایا کر بہترین لوگ وہ بیں جومیرے نمان میں بی بیر ان کے بعد والے بیرائیں ان کے بعد والے بیرائیں قومیں آئیں گی جن کی شہا دست قسم ہے ، اور قسم شہادت اور گواہی ہے سبقیت کرنے گی۔ شہادت اور گواہی ہے سبقیت کرنے گی۔

عن الذي صلى الله عليه وسلم، قال خير الناس قرنى خير الناس بونهم خمر الناس بونهم خمر الناس بونهم خمر الناس بيونهم خمر يجئ اقوا مرتسبن شهادة احدهم يبينه ويمينه شهادته المناس مالله والنظار وسلم المال ماله وموار والنظار والنظار مواه) -

عضرت عررواليت كرية مين كرا تحضرت ملى الشرتعالى عليه وسلم ف ارتشاد فراياكه و

کور گہایں اپنے صحابہ کے بارسے میں وصنیت کو امیل (کر اُن کے نقش قدم برجان) بجران کے بارسے میں جو اُن کے میں مجر جھو وظ عام ہوجائے گا بہانتک کے اُد می بلاسم ویت بھی میں مامیا ہیں گے وسط میں داخل ہونا جا ہتا ہے نو وہ اس جات کے وسط میں داخل ہونا جا ہتا ہے نو وہ اس جات

کاساتہ مذہبے وڑسے ۔

اوصيكوبامعابى توالدين ميونه و تم الدين ميونه و تم الدين ميونه و تم الدين ميونه و تم الدين ميونه و تم يعلف الرحل ولا يستعلم ويشهد ولا يستعلم ويشهد ولا يستشهد فهن الرد منكوم بمبورة الجنة فلبلزم الجماعة (الحديث) - (مسند ابوداو و فلبلزم الجماعة (الحديث) - (مسند ابوداو و طياسي مك مستدرك من امكالا قال الحاكم والذهبي ملي شرطهما مثل في المشكوة من المكالة والذهبي ملي شرطهما مثل في المشكوة من المكالة والذهبي ما المكالة والنافي ومواردا لظمان مداه)

حضرت عران بن صين (المتونى ملامن ) أكفرت منى الترتعالى عليه ولم معدوات كرت بي : كرجناب نبى كريم صلى الشرتعالى عليد ولم في والاكرسب وگوں سے بہتر قرن میاہے، بیران کاجواس سے طح بن ، بيروه جواكس سعطة بن بيراليي قوم أيس كي جواس سے قبل کر اُن سے گواہی طلب کی بعائے دہ کواہی دینے پر آمادہ ہوجا میں گے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلوعين النَّاس قرنى نوالذين ماونهم تعرال نوين يلونهم تعرقاتي اقوام معطون الشهادة قبل ان يستلوها ومتدرك قرم طائك واللفظائ قال الماكم والدّهبي على شرطهما وترمدي م مكك ان كى ايك روايت من يرالفاظ مى أسته بن

اور خيرالقرون كي بدائ والداوك حيانت كريس مح اور المانت مين ان براعتبارنهين كما مات كا اوران ني مواما خوب ظامر بروكا ـ (يعن فكر كخرت سے غافل اور صلال و مرام سے نیاز ہو کرفوب کھائیں گے۔

ويجونون ولايؤمنون ويفشوا فيهم السمن - (ترذى ٢٥ مشك) و قال حسن صحیح۔

اوران کی ایک روایت میں یوں آتا ہے ! و منذرون ولا يوفون - (الوداودج ٢ مكك) ادروه لون ري انبي كم اوران كو يُورانبي كري كم-ان روایات سے صاف طور پر درمعلوم سرتا ہے کہ خیرالقرون کے بعد بھولوگ پیدا ہول گے ،اُن میں دين كى وه قدر وعظمت مز موكى جونيرالقرون مين تى مجوف ان مين بحرثت دائح بومات كا- بات بات پر بلاطلب کے قسم اُنٹاتے بھرس کے اور بے اٹا گواہی ویں گے ۔ امانت کی پروا نرکی گے اور خیانت اُن کا پیشے۔ موگا۔ نوبِ خدا اود فکر اُنوت سے ایسے بلے نیاز ہوں گے کہ کما کھا کوئوب فربہ جول گے اور بسيث كى فكركى وجرم صلال وحوام كى تميز بى باتى رب كى - ندري ا وَمُنتي مان توليس كَ مُكُوان كودرا كرف كى كوسش مذكريس ك- الغرض طامرى اور باطنى ، قولى او نعلى مرسم كم معاطلات ميس ألى دينى نندگى میں انحطاط ہی انحطاط برگا۔ ظاہر امرہے کہ امانت وصداقت وسی کیسندی کاجو جذبہ خیرالعرون کے وكول مين تقا، وه بعد والول مين مز تقار كميونك خيرالقرون ك بعد جوث، خيانت اور جوتي كوابي ك

علاده اليى اليى بعات اورخوافات نكالى من كردين اسلام مظلوم بوگي اور برعت في منت كى منكرك مل ربلا فيك نيرانترون بين مى فتنول ني سرأها يا تقام كالقراق وه بعد كه پيدا بون والدويني اور و نيوى فتنول سے بہت كم سے و ثانب اخرالقرون كى اكثر بيت نيان كوقبول كرف سے سراسر الكار كرديا ، بكران فتنول كوم شاف كے لئے انہول نے اپنى عزيز جانبين مى قربان كرديں اور بعد كو اكف والوں ميں برجذر نسبت بى كم را جا ہے ۔

حضرت عاكث فرواليت كرتي بي كه:

سأل رجل النّبي حسلى الله عليه وسلّع الى المِنْ صَلَ المُنْ صَلَى الله تعالى عليه و آلم من الله النّاس خير قال القون الذي انا فيه شق من من ركون وكر بهتر بين ؟ أب نه فرايا و ، قرن بهتر بين من المروور الرن بهزب اور بجر عيراالنّا في شعر المثالث (مسلم من ٢ من ١١) - من بمن بمروور اقرن بهزب اور بجر عيرا-

حضرت الام مجی الدین الوزکر یا لیجی بن شرف النودی (المتو فی النالیش) خیرالقرون کی حدمیث کی شرح کرتے ہوئے قرن کے متعقد دمعانی بیان کرتے ہیں اور بیئر ائٹر میں کھتے ہیں :

اس سابق محت سے بدامر بالکل واضع بوگیا کہ نیر القرف میں قرن میں اور انہی کو قرون ملافی باقولی مشہود لها بالخیرسے تعبیر کمیا جا اور یہ بات بھی است مولی کہ بیلے قربی سے صفرات معایر کرام رض اور دوسرے سے تابعین اور میرے سے تابعین مراد ہیں ۔

مشهورموّن اسلام علّامر عبد الرحل بن خلدون المغرّقي (المتوفّى ملاكم الحقيقي المعلق المحمل المعلى الم

عدالت كرساتدكون فض بوكا بعالانكوناب بى كريم تى الشدتعالى عليدو تلم فرايب، وكول كابېترين قرن المراقرن سب بهروه ب جواس مدتاب ، وو مرتب فرايا يا بين مرتب ، برحبوط رائع بوجات كا - آب فال اور الى بهتري كوعدات مي مخصر كر دياب اور ده قرن اقال اور ثما فى اور ده المرا الن مي ساتدها موس من مناس كر دياب اور ده قرن اقال اور ثما فى اور ده المرا الن مي ساتدها موس به مناس مناس كسي كما منتقل دل مي را اور ثما لن من را الن مي را الن المي المناس الديال اور نمان و را النظ بركن مذالا ا

الذي يختص بالعدالة والتبي منى الله عليه وسلو يقول حيراتاس قونى ثمر الذين يلونه معرتين اوثلاثاً ثعريفشوا الكذب فيعل الخيرة وهي العدالة مختصة بالقرن الاقل والذي يليه فاياك ان تعود نفسك اولسانك التعرض لاحد منهود

ا مقدرابي فلدعان منا)

اورمیم علامه عدالت کی تغییر کرت موت ارقام فرات بین : العدالة و هی وظیفة دینت ته - عدالت دین کا ایک فطیفه به اور دین کی ایک عمد (مقدمه مکلا) خصلت به -

جب یہ بات ابدین کا قران ہے توجا تا ہوں کے بین قران بیں اور ان قرون سے داد صارت محالہ کا کا بعین اور تبع تابعین کا قران ہے توج تا اب رہال کی کتابول میں اس کی نصری ملتی ہے کہ تبع تابعین کا دور تلائشہ کک ریا ہے اور یہی وہ حضارت میں جن کے نقش قدم پرمل کر میں کامیا بی نصیب بو سکتی ہے اور وہ ی اس اتمت مرحد کا بہتری کہ وہ ہے۔ ضرودی معلوم برقا ہے کہ ہم فراق مفالفت کے وہ اعتراضامت ہو نور القرون کے مفیوم پر ان کی طرف سے وار و بوت میں میہال بی عوض کردیں اور ایک سے وہ اور بوت میں میہال بی عوض کردیں اور ایک سطام کا دیکھ ال ان پر می دال لیں کہ وہ کیا ہے میں ؟

بهدا ورس المراسين ما صب للت بن كه حفرت عبدالله بن مسود ، حفرت الومرية اور حفرت عمران المراسية المراسي

بعض الفاظ مجى ملافظ كرليج - وه فرات مين : "بس قروان ملافته كا قاعده بدوايات صيح مضكوك مفهرا" (بلغظ اوارساطع منل) جواب :

بم في صرت عبدالله بن مسعود معنوت عربن الخطاب ، حضرت عراق بن حصيق ورحضرت عائشًه كى جوهيم روايات بيش كى بي ان مي على التعاني نين قرن بى ذكر كسَر كم بي - يوسق قرن كا سوال ہی بیدانہیں موتا مصرت ابن مسعود کی روابیت بخاری شرایت متعدد مگر آتی ہے (مثلاً ج اسلام وج المفلك وج الملك وج المفلك) - مذان مين مك كم الفاظ آت بن اورديو تع قرن كا ذكرب - امام ملم في جوروايت حضرت ابن مستودى أصول مين بيش كى بياس مين بمى كونى شك نهيں ہے - البت امام سلم في حروا مات متابعات ميں اور درج دوم ميں ميش كى ميں ، جى ميں ایک روایت حضرت ابن مسعود اور دوسری حضرت الوم رفیه کی اور تعبیری حضرت عمران من صفین کی م ان میں شک کے انفاظ کے بیں ۔ لیکن امام سم کا قاعدہ ہی الگ ہے۔ وہ ابیض مقدم مسلم مسلم میں كلية بي كر" بهم درجة اول مين صوف وه موايات بيش كرين مرجن كرادى حفظ اور آنقال مين مستم ہوں گے اور وہ چندال وہم اورخطا کا شکارمی نہ ہوئے ہول گے- اور ورج ووم میں ایسے ماولول کی رواتیں موں کی جرمفظ واتقال میں می پہلے راولوں کے ہم کیر مزموں کے نیزان سے خطااور وہم بمى صادر بروا بوكا - امام مم كم المسلم كم المس قاعده كم كاظ ست بين قرن والى رواييت بالكل مح بدا ورجي ردايتوں بيں جار قرنوں كا ذكريت وه راولوں كے وہم اوران كي فلطي مرجمول ميں يميى وجيب كمرامام سلم ان تسك والى روايتول كى بعد حضرت عاكم في ين قرن والى مداست بيش كرك اس برمبركات بين كرصح مين بى قرن بير ولندا قرون ملاشكاتعين مح روايات عيم ابت بيما ،اورشك والى روايين راویوں کے دہم اور خطا پر محول موسی -علاوہ بریں یہ بات بی قابل خورے کرام مملے نے جورواتیں متابعات مي اوردرج دوم مين قل كي بين ال مين بعض مين يدالفاظ آت بين والله اعلم إذكر الثالث ام لا -"الله يهرماناب كراب في (اين قرن ك بدر) مير عقرن كاذكر كياب إنبيركما!

دو سرا اسراس ، مودی معبدالتین صاحب کفتے ہیں کہ اسس مدید بین انتقاقران واقع برقاب، احدی بہت معانی میں مشترک ہے۔ احدی بہت معانی میں مشترک ہے۔ قران ، سیندالقوم کوبی کہتے ہیں ، کذا فی انقاموس -اور بعضول سائم ہا ، قوان زمان ہے۔ والی مشترک ہے ہیں انتقاف ہے۔ والی دیس یا بیالیس یا سنتر یا بین یا سنتر یا بین یا سنتر یا در انتران سنتر یا بین یا بین یا سنتر یا سنتر یا بین یا بین یا سنتر یا بین یا بین

بواب :

ساطده ملی مسلم کے حوالہ سے صفرت اکھ آئی ہے روایت پہنے نقل کی جا جی ہے کہ ایک سائل کے جواب میں ایس نے ارشاد فرایا یا سب سے بہتر قران وہ سے جس میں ہیں ہوں اور مجرد و مرا اور بحر طیسرا ۔ یہ جواب آب نے ای المتناسی خدید (کرکون لوگ بہتر ہیں ؟) کے سوال پرارشاد فرایا بخا - اس میح اور متری روات سے ایک توبیہ بابت ایس نے ایس نے ایس نے مرد با اور حرف شق کے ساتھ ورج سے ایک توبیہ بابت ہوئی کر آب نے قران میں خصر کر دیا اور حرف شق کے ساتھ ورج مدرج خوبیت کی میں قرنوں میں خوبی کردی ہے - اور دو مری بات یہ ابت ہوئی کر آب نے قران کے معنی متری بات یہ المت ہوئی کر آب نے قران کے معنی متری بات یہ بالکہ آب نے قران کے معنی متری بات کے کرمیس قاموس و فیرہ کی ورق کر وانی کرنی بڑے ، ملکر آب نے قران کے معنی متری المنانوں کے ایک طبقہ سے کے ہیں اور اس معنی میں بہلا قران حضرات صحابۂ کرائم کا ، دو مرا آباب یہ کا اور پور طیسرا تین کا قران ہے -

مضرت ابوسعيد الخديث (المتوفى سلاعة) روايت كرت بي كانخفرت ملى التدتعالى عليد مرة مم فارست وفراي :

وگوں برایک ایسانمان آسے گا،جس میں لوگوں کی ایک ياتى على السّاس زمان فيغزو فشام من النّاس بها عنت جها د کرے گی - کہا جلنے گا کہ کمیا تم عرصی تی صحابی فيقال هل فيكدمن صاحب رسول الله ملى ہے ؟ وہ کہیں گے ہاں سوان کی وجرسے ان کوفتح نعیب الله عليه وسلرفية ولون نعم فنيقع لهم ثنم موگی-پیروگول پرایک زمان کست گاکه ایک گروه جباد يأتى على النّاس زمان فيغزو فشام من النّاس كديكا يما مات كالكيم بي كوني ابسي و وه فيقالهل فيكرمن صاحب امحاب وسول ادلله جواب دیں گے ال - سوان کی برکت سے کامیابی صلىالله عليه وسلمفيعولون نعم فيفتح لهم ثمم ماصل ہوگی۔ میر توگوں پر ایک زمان کے گا ، کدایک ياتى على الناس زمان فيغزو فشام من النّاس طاكذ جهاد كرا كاركها جائد كالمكي تم مي كوني تبع فيقال حل فيكرمن صاحب احداب تابى سے ۽ وہ بولير محر، فال ! سوال كى بدولت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم

حضرت عائشة في سابق رواييت سه روز روش كى طرح يد بات واضح اوراشكارا موجاتى ب ك

فتح وكامراني بوكى -

فيفتح لهم - ( بخارى ما ما الله وسلم ١٥ ما ١٠)-

خيرالقرون كامعنى اومفهوم كوتى مجل اوركول مول حقيمت نهيس سب بلكجناب نبى كريم صلى الترتعالى لميروسكم كارشاد كمطابى خيرالغردن كامفهوم قرن إقل شانى اود السشكاندربندا ومخصر اور قرن كامنى ادرمغبوم بمي مجل نبيس بلكه اس سے انسانوں كابہترين طبقه مراوب اوراس كى ظ مصحفرت ابوسعيد الخاري كى مدسيث كے بميش نظر خيرالقرون كامفهوم حضارت صحابة كوام مابعين اور بع مابعين ميں بندسے نه تو بميں قرن سے دس سال مراد لینے کی ضرورست بیش آتی ہے اور مر بیالیس مذستر اور مد ساو وغیرہ - باتی جی اور نے قرن کے یہمعانی کئے ہیں ، توجیح اور صریح مدیث کے ہوتے ہوئے اُن کی بات قابل انتفات ہی

منسبيد و مضرت ابوسعيد فالخدرى كى اكب روايت مين جس كوامام ملم في ورج وومين بطور متابعت بيش كياب، بيارطبقول كاذكراً ياب -سكن ما فظ ابن جر مكت بن

وفى رواية مسلوذكوطبقة رابعة وهى مسلم كايك روايت بين يوسق طبق كاذكر مج أياب روایة شاذة و اکثرالروایات بقتصر مگره روایت شاذب اور اکثر روایات میرون

على الشلاشة - ( فتح الباري ي عمل) - مين بي طبقول كا ذكر آماس -

اس سے بمی معلوم برا کو بی موایات میں صرف بین ہی طبقوں کا ذکرہ جو معارت محارِکا کم مَالِعِينَ اورتبع مَالِعِينَ كُوطبقات بين - يوسق طِنف كا ذكر جس روايت مين أياب وه حفرات محدَّفين كرام كم المراس معلول اورنشاذب- اورير اصول صربيث كا قاعده ب كرشاف دوايات كوك كراس كى وجدست يمح روايات كومعلول نهيس عمرايا جاسكتا - اورشا ذروابيت نودمنزدك اور فاقابل إستجاج موكى - (ديكي توجيرانظردالل وفيرو) .

موادى عبداتسين ماحب علية بن كه : كوئى بردسمه كد قروان اولى بن بوكم بوكاسب خرموكا اس كے كم تمام برعبين ورروارمار وخروج ورفض وغيره سب قروني ملاشر بي ميں بيدا بو ميں اوراد قا خيرالقرون بين برسنسك سبب ان كوكوني ابل سنّت جاعت بجاعت خيربهي كبت (بلغظ انوارساط وصل)- اورمفتی احدیارخان صاحب نے تو کمال ہی کر دیا ہے، وہ سکھتے ہیں : یمطلب نہیں کمان ہیں اور مان اور کوئی ہی ایجاد کرے وہ سنت ہوجات بیراں سنت ہونے کا ذکر ہی میں جو بھی کام ایجاد ہوا ، اور کوئی ہی ایجاد کرے وہ سنت ہوجات بیراں سنت ہونے کا ذکر ہی کہاں ہے - ورن فدسب جبریر اور قدر بیزمانہ تا بعیلی میں ایجاد ہوًا ، اور امام حسین رضی اسٹرتھا لے عند کا قتل اور حجاج کے مظالم ان ہی زمانوں میں ہوئے ۔ تو کمیا معاذ السران کو می سنت کہا جائے گا ؟ ( بغظم جارائی وزمن الباطل معلل) ۔

بواسب ؛ یه دونول معترض صاحبان خود ایک اصوای ملطی کاشکاری، اس سنته وه دوراند كار باتين بناكر ايجادِ برعات كا بيور دروازه تلكشس كرسته مين-ان دونول في علطي سے يېمجر ركها ب كم خيرالقرون كى احادبيث مين قرن سے مراد زماندہے اور خيرالقرون سے حضرات صحابة كرام ض اور تابعين ادرتبع تابعين كتمين نمان مرادمين عبب مى توان كوجرر اور قدرير كفرقول كا اور ضارجول اور رافضيول كروبول كااورحضرت امام صيبن كي شهادت اورجاج كرمنطالم كا قضر جيبزا بإكريسب کام ان مین نمانوں میں ہوئے ہیں ، مالانگران کو کوئی بمی ستیت نہیں کہتا ، اور نحیرالقرون کی مدیث سے استندلال كرف والع ما توان بدعات اورمظالم كومى سنّت كبيس اوريا اس مدييث سعدامتدلال مى د كرين، ماكه بهارس كى برعات كى ايجادين كوئى ركا دست بشي شاكة اورم من جيز كوجابي سنت ما كم ازكم برعت حند كاغلاف بهناكراس برعمل كرت رميس سيكن انبول ني اس امر بمطلقا بخورنهي كمياكم اگرچىلفت ميں قرن كے بيهال اورمعنى بيان كئے گئے ہيں وہال ايك معنى زماند بھى ہے، اس سے انكارنہيں ب، مگرسوال بیب کرجناب نبی کریم صلی الله تعلا علیه و تم نے قرن کا نحد کیامعنی اور مفہوم بان فرایا ہے۔ سدائی نے معے روایات میں یہ بڑھا کہ آپ نے قرن کامعنی زمان نہیں کیا ، بلک قرن کامعنی آپ نے ابلِ زمام كياس - زمان اود ابلِ زمان ميں زمين واسمان كا فرق سے - اور ابلِ زمان كا يمفهوم بيان كيب كدانسانون كا وه طبقة وايك نماز مين اكماري، اور ده قرن إقل مي حضرات صحابة كدام، قرن في مي له علّام فيومي مصباح المنيمي مكت بي العرب الجيل من النّاس ، زجائي قرن المعنى اهل كل مدة عان فيهانبى إوطبقة من اهل العلوكرت من معاصب مجمع البحار قرن كامعنى اهل كل ذمان كمتيم وبتير ميزاندم

مَا بعينَ اور قرنِ العث مين تبع ما بعينٌ من - اور ان روا بات كي تشريح مين امام لودي اورعلام المجلدولُ كى عبارتين بمي نقل كى جائيجى بين كه قرن اول سي حضارت صحابة كرام اور مانى سے مابعين اور مالت سے تبع تابعان کے یاک نفوس اور نوران کی برگزیرہ بہتیاں مراد ہیں -اور اگرامادست برجمولی غور بھی کردیاجة ما تومعا ملرسهل بومیا آ حضوت عاکشته کی معابیت میں بربیان بویکا ہے کرسائل نے ان الغاظست سوال كي تما اى الناس خبير ؟ كون لوگ بهتر بيس ؟ سائل ند ابل نعام كاسوال كيب نمار كمتعلق سوال نهيس كيا-اس كي جواب بي الخضرت صلى الترتعال عليه وللم في رارساه فرما یا کربہترین قرن میاب میرنانی اور بیزنانث . برکیے باود کردیا ماست کرسائل توائی القاس عید كيضيورته ابل زمادكي خيرست يوجيتا بواورجناب نبى كريم صلى الشرتعاسط عليه وكم أمسس كوزمان كى خيرست بتات بول - سوال از اسمان جواب از ديسمان - يركيا قضر برّا ؟ بخارى كى ايم وابيت مي خبرالناس قرنى كإب اور دومرى مين خبركو قرنى أياب ، الدسلم وفيره ميل خيرامتى قونى أياب - يتمام روايات أفتاب نيم روز كى طرح اس برولالت كرتى بين كم انخفرت ملى الشرتعلك عليه ولم نمارى نيريت نهيل بيان فرانا جائة بكدالقاس، كد افدا معتى (كدادكول مين بهرة تم ين ببتراودميري امت بين ببتر) سه ابل زماد كى خيرست بيان فرات بي - اور صرت عمر في م روابيت بينتل كى ما يجى ب كرا تحفرت صلى الله تعالى عليه وللم في فرما يا كركس كين ميس ليف حاً بركم تعلق بمران كبيدوالوں كم متعلق اور بحران كے بعدائے والوں كم متعلق وصيّعت كمتا بول (كم الى يروى كرنا) يرتونهين فرمايا كرئين صحابر اور تابعين اورتبع تابعين كخرمانك بارد مين مهين ومينت كرما مول كداس زمان كاسائة مرسي والمنا- الغرض أتحضرت صلى الترتعال عليه وسلم في بين زمانول كى يوي كرف كالمحنبين ديا، بلكران بين زما نون مين جو ابل زمانه سقة ، أن كى بيروى كالحكم ديا ب اور و وصفرات معابة كرام

(بتيرما شيرم كذشت) ابن جرف اوسين عبرالى محتث دبلوى قرن كامنى اهل زمان واحد متقادب الخ فكرسة بير - دليل الطالب ملاك ومن الاصاحب المطالع معنى كرت بير: القون المة هلكت فلد ميني منهم (ابيفًا ماك)

ا در مالعدین اور تبع تابعین کی ذوامت اور ان کی مستبال تمیں - باتی صحابی کی تعربین واضح ہے ، امس کی تشریح کی ضرورت بی نہیں -اور تابعی وہ ہوناہے جس نے صحابی کی اتباع کی ہو-اور تبع تابعی وہ ہوتا ہے جس نے البی کی اتباع کی ہو۔ اگر تبع آابعی نے تابعی کی اتباع مذکی اور تابعی نے صحابی کی اتباع مذکی تووہ مرکز تبع مابعی اور مابعی کہلانے کامستی نہیں ہے ۔ جسیبا کرصمابی وہ ہے جس نے مجالت ایمان ما مرک انتخارت مسلی اللہ تعالے علیہ وتم کی بروی مزجوری ہو۔ جوات کے طریقہ سے موالی ماری و صحابی مزرما بلد مرتدا ورمنانی کہدایا۔ اس كبث كوييش نظر دكدكرمولوى عبدالتيمع صاحب اورفتى احديار زمان صاحب سے ويصف كرده كونسامعانى یا آبنی یا تبع مالبی نفاجس نے جبرہ اور قدر میر کے فرتے ایجاد کئے اور رفض وخر دیج کی برعت ایجاد کی۔ و مونسا تابعی اور تبع تابعی متعاجس نے امام حسین کوشہید کمیا ۱۱ ورسجاج کومظالم کی اجازیت دی ؟ بلاشک براوران سے بره کر بدعات اورمنطالم ان زمانوں میں ظاہر ہوئے۔ نیکن خیرالقرون زمانے نہیں کہ ان نمانوں میں جومجی کیجاد م و ان کی بیردی کی جائے - بلکه نیرالفرون ان زمانول میں رہنے والوں کا نام ہے اور وہ حضرات صحابة کرام ط اور مابعین اور تبع تابعین ہیں۔اور مزتوانہوں نے مرعات ایجادکیں اور مرمظالم کئے اور بہیں آلی میروی كالمحميد باقى جوجناب نبى كريم هلى الشرتعالى عليه وللم كح جادة تتيم سيرسك كميا ، مز ووصما بى را اورىد مابعی اور منتبع مابعی اور بهم ان کے نقش قدم برجینے کے مرکز پابندا ورم اتعن نہیں بلکران کی مخالفت کرتا ضروری ہے۔ باتی مہی اجتہا دی غلطی تو و ممل مزاع سے خارج ہے۔ مولوی عبد اسمیع صاحب اورمعتی احديار نمان صاحب كى يراكب أصوائ لطى يتى حس كى وجرسه انهول في خيرالقرون كى تنسيغلط مجى اورغلط کی اور یہ سمجے کہ ہم خود علط کاریس ۔ سے بے ظ

كيس الزام أن كوديتا تما، قصوراينا كل أيا

منتی احربار نمان صاحب نے خرالقرون کے مغہوم پر احتراض کرتے ہوئے بریمی کہا ہے کہ یہاں تفت مونے کا ذکر ہی کہاں ہے جہاں اللہ تعالیٰ اکلیہی نرالی اور عجیب منتیاد تحقیق ہے۔ اگر جنا ب بی کریم ملی اللہ تعالیٰ علیہ و کا ذکر ہی کہاں ہے جسمان اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ و کی کہ ارشاد فرما دیتے کہ میرسے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کی بیروی کرنا اور اس بیجات کا ساتھ مزجو و ڈنا تو میر جمی کہ سنت ہی ہوتی۔ صاف کے معاریہ عرض کی دوایت بیں مرافاظ نقل کے جا چکے کا صابح مزجو و ڈنا تو میر جمی کی سنت ہی ہوتی۔ صاف کے معاریہ عرض کی دوایت بیں مرافاظ نقل کے جا چکے

ب*یں کا تخضرت میلی انڈ*تعالیٰ علیہ وسلم نے : او حسیکد باصعبابی ٹمنڈ اکسڈین میلونصد

شعر الذابين ميلونصير الى ان قال فليلزم

الجماعة-

ارشاد فرایا کری تمبیں اپنے صحابہ کے باسے میں وہیت کرتا ہول، بھر البعین اور بھرتیج تابعین کے بارسے ہیں۔ اس جاحست کاسائے مدیجہ درنا۔

المنفرت ملى الله تعالى عليه وللم توحفات معالم كوافع ادر العين اور تبع العين كى جاعت كولازم بجول اور المنفق ما و تبع العين كى جاعت كولازم بجول اور المنفق ما و تبع العين كى جاعت كولازم بجول المنفق السكون جيول المنفق وصتيت اور ضورت كا فرات بين اور مفتى صاحب كي يتقيق بوكرسنت الخضرت على الله تعالى الله تعالى الله تعالى المناب كا المناب بالما المناب بالما ورونهين و تسب بي سنت كا الثبات بوكا ورونهين -

یر دمنتی احریارفان صاحب کی تحقیق تی - اب مولوی عبداتیم صاحب کی بینے - وه خیرالقرون کی اصادبیث کونقل کرنے کی بینے - وه خیرالقرون کی ساملہ مادیش کونقل کرنے کی بید کیتے ہیں : "ان روایتوں میں کی جگہ بیعت اور احداث کا ذکرنہیں ، لیکن ان میں ساملہ صلاً کی ۔ یریمی عجیب است دلال ہے - ان روایات میں بیعت اور احداث کا ذکرنہیں ، لیکن ان میں اس کا ذکر توجی کرانم خیرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی حضارت صحابہ کرائم ، تابعین اور تبع تابعین کی جاحت کا وامن کی کھنے کی وصیعت فراتی ہے ، اس سائے کہ بی خوارت میں متبع سنست اور اولئے تعالی اور اس کے رسمالی برس کی موامل کرنے والے اور ان کی مخالف سے دورت و برس برحل کرائمت میں اسلامی مورد ہیں ، اور دوس پر حل کرائمت میں اسلامی مورد ہیں ، اور دوس پر حل کرائمت میں اسلامی مورد ہیں ، اور دوسری دوا یاست میں اسلامی اسلامی اسلامی سے اسلامی اسلامی میں اسلامی مورد ہیں ، اور دوسری دوا یاست میں اسلامی اسلا

بچرتم نی نی چیزی ای دکرنے سے مرنی چیز بوت ہے مر ربعت گراہی ہے۔ جسنے دین میں کو کی نی چیزا کیاد کی تو وہ مردود ہوگی۔ ایاکدو محدثات الامور کل محدثة بدعة کل بدعة ضلالة - من احدث في امرناهذا ماليس منه فعورة -

اودان دوایات میں بیعات سے اجتناب کرنے کا کم دیا گیا ہے۔ خیرالقرون کی صدیث سے انتباع کے متعلق وصنیت کرسنے اس استدان میں میں استدان میں مستقد اس داستہ کا نام کے متعلق وصنیت کرسنے موسنے آئید نے سندت برعمل میرا بونے کی تلفین فرائی ہے کرسنت اس داستہ کا نام

ب جس برید اکا برعامل رہے ہیں، اور برعات کی تردید کی احادیث میں اس امرکومبری کمیا گیا ہے کرفیرالقرون کے فعلان برکچید ایجاد کیا جائے گا ،جس کا تعلق دین ہے ہو تو وہ برعت بی ہے اور مردُ و و بھی ۔فیرالقرون کے فعلان برکچید ایجاد کی جنرالقرون کے مفہوم سے انتباع کا محکم دیا اور ایا کھ و محد ثات الا حودسے اجتناب کا کمیا نوب کہا گیا ہے مطرف میں الاست یا اور ایا کہ و بضار ما تتبین الاست یاء

باتی رہایہ سوال کر ان روایتول میں برعت اور احداث کا ذکرنہیں، نونسبی بوچیزان احادیث میں بیان کی گئی ہے وہ ان سے اخذکہ او، اورجو چیز دوسری احادیث میں بیان ہوئی ہے وہ ان سے سے اوکہ نہ بینگ گئے مذ بین کھی سے

ترے رندوں برسارے کمل کے اسرار دیں ساتی مواعلم البقیں عین البقیں ، عنی البقیں ، عنی البقیں ساتی

پوتفااعتراض:

مولدى عبدالتيم ماحب كعنم بين كرحفرت شاه ولى الله صاحب ازالة الخفار مين مسرك فرمات بين كرخورالقرون بين كرخورالقرون بين كرخورالقرون بين كرخورالقرون بين كرخورالقرون بين كرخورالقرون بين كرخورالقرائ كالمناس كال

## جواب :

حفرت شاہ صاحب کی عبارت سے میطلب افذکرنا کر حفرت عثمان کی شہاوت کے بعد جمہور صحاب کرائم اور ابعین اور تبعین العین کی عقائد اور اعمال میں بیروی کرنا خیرالقرون کے مخالف ہے بیتی اور قطعاً باطل ہے ۔ اقدالا اس ای کہ بیلے سے موایات سے یہ بات نابت ہو چی ہے کہ عام حفارت محاب کرائم اور تابعین اور تابعین کی بیروی می است کے سے لازم قرار دی گئے ہے اور آنخفرت صلی اللہ تعالی علیہ اور تابعین اور تابعین کی بیروی می است کے سے لازم قرار دی گئے ہے اور آنخفرت صلی اللہ تعالی علیہ

اقول الفرقة الناجية هم الأخذون في العقيدة والعمل جميعا بها ظهرمن الكتاب والتستنة وجرى عليه جمهور الصحابة والتنابعين الى ان قال وغير الناجية كل فرقة انتظات عقيدة خلاف عقيد لا السلف او عملا دون العبالهم (مجرالنابان في مناطب هم) عملا دون العبالهم (مجرالنابان في مناطب هم)

کیں کہتا ہوں کرفرقہ ناجیر مرف دہی ہے جو مقیدہ اور جل دونوں میں کتاب وسنست کی اور جس بڑم ہو صحابۂ کوام اور تا ابعای کار بند سقے بیروی کرے (میر آگے ارمٹ او فرط یا) اور خیر ناجی مروہ فرقہ ہے جس نے سلفت کے مقیدہ کے خلاف کوئی اور عقیدہ یا ان کے عمل کے خلاف کوئی اور عمل اختیار کرایا۔

اس عبارت کو باربار پڑھئے اور ملاحظ کیے کہ حضرت شاہ صاحب توصون اس فرقہ کو ناجی سلیم کرتے ہیں جوعقیدہ اور عمل دونوں میں سلف بین حضارت صحابہ کوام اور تا ابنین عظام کی بیروی کرنا ہو' اور فرماتے ہیں کہ ان کے عقیدہ اور عمل کے خلاف جوعقیدہ یا عمل سی نے احتیار کیا وہ یقینًا غیرا می ہو ادر دوسرسه مقام براس فرقر ناجیرادر ابل می که بارسه میں ارشاد فرات میں که با فاخذ وابت میں ارشاد فرات میں که با فاخذ وابت میں ارشاد فرات میں کہ با فاخذ وابت میں الشہ ملی الله علیہ والت الله علیہ والت ابعین المجتوب بیری المی اللہ میں اللہ

مشهورا تمریم جمته برین بین صفوت امام ابر عنیفی (المتوقی منظاش) تابعی بین اور دیگرا تمریشلاً صفرت امام مالک اورام شافتی و بخیرو تبع تابعین بین جین شام مین ریخ ضیکه حضرت شاه صاحب به خارت بهابر کوارش اور تابعین اور تبع تابعین کی عفیده و عمل دونوں میں اتنباع کو نجات کا ذریعہ اور اس کی علامت اور شانی بتات اور ان کی خلاف ورزی کو باعث بلاکت اور سبب عدم نجات فرات بین - یراس لفر کی وضح دلیل بت که حضرت شاه صاحب کے تزدیک حضرات خلفار را شدین کے علادہ جمبور صحابہ کوائم اور البین و فیر تم کی اتنباع بھی ضروری ہے اور نجات و فلاح انہی کی بیروی میں خصرت -

اس قاعدہ کونٹیجنے کا نتیجہ برسرا کھولوی عبدائمیع صاحب نے انوارِ ساطعہ میں اور منتی احمہ یار ضان صا نے جا رائحی میں اور اسی طرح ولیج برعت بہند حضارت نے اپنی اپنی کتابوں اور رسالوں میں معوکریں کھائی میں اورنواه نخواه این ذبن اور موام کوشوش کیاب ال صالت کی ندمت میں بی موض ہے کہ سه مندوری اور موام کوشوش کیا ہے۔ ال صالت کی ندمت میں بی موض ہے کہ سه مندوکریں مت کھائے، پہلنے سنسبل کر، دیکھ کر پہلے کا سب بہلتے ہیں میکن بندہ برور، دیکھ کر

## اسلامی فقراور قیاس می ایک شرعی دلیل ہے

انخنرت من الله تعالی علیه و تم مندادشاد فرایا ، کرجب کوئی نیسلد کرند والافیصل کرست اور اجتباد کرند می درست فیصلد کرست تواس کو دوم اجری گا ، اور اگر اس سے خطا مرزد بو تواس کو ایم بی اجری گا ۔

اس الماكد الله تعالى كى محنت اور مشقت كوبركز رائيك نهيس كرما ، تو اجتباد كرت وقت جو كليعن اور

کاوش مجتبدکو بوتی ب الترتعالی اس براس کو ضرور ایک اجر مرحمت فراستگا ، اور اصابت التی گفت میں ایک اجراجتها دکا اور ایک اصابت راستگا اس کو صاصل بوگا دیکن شرط برب که مجتبدی میں می مجتبد بو ، ورن القضاة ملات کی صوریف میں اس کی تصریح ب که مبابل ادمی کا فیصله اس کو دوئ میں سل مبات گا (رواه ابو داوّد ، این ماجر ، المشکوة می ۲ میکاتا) - اس میچ روایت سے اجتباد کا درست بونا اورخطا کی صورت میں مجتبد کا موند و بلکه اجور بونا صاحت سے مایت بوا صوف بطورتا کیدوشا برکے حضرت معاذبی جب ان دی جب ان خفرت میلی الشرقعالی علیہ و کم فان کو مین کو گرز بنا کر بھیجا تو اس وقت آپ فی حضرت معاذب و بایک که در بنا کو بھیجا تو اس وقت آپ فی حضرت معاذب و مایا که :

ما فطاعا والدین ابن کشیر (المترقی کشیدی) اس مدیث کونقل کرنے کے بعد فرماتے میں : باسناد جبید کما هو هفتر دفی هوضعه به اس روایت کی سندعمده اور کری ہے بسیا کہ لینے (نسیرج اسک) موقع برثابت ہے -

اس روابیت بین انخفرت صلی الله تعالی علیه ولم فرست معافی عواب برکه اجتهد مرائی اکریس قیاس اور داخیا میست می الله تعالی الله تعالی کافت کرادا فرا با اور اظهار مسترت کیا ، جس سے اف طور

برمعلوم بخاب كرآب فروعي قوانين كونجد مكنا يسندنهي فرمايا - بلك ضرودت كم بيش نظرايا و قوانين كو استقرائي ركمنا چاطب تاكرانسان كے قوائے والخيرى نشودنما اورانسانى ترقيات ميك في كاداث پدا دہوسے حضوت او بھر (المتونی سلاش) کے پاس جب کوئی مقدم پیش ہوتا متا توکت ب املیہ اور متعت رسول الشرمي اس كولاش كمات عن ورد اجتهاد س كام لية عقر

صنيعا المريشكياس جب كوئي مقند ميش موّا مناء تو ان ابابكر أذا نزات به قضية لديجد. لعا في كتاب الله اصلا ولا في سنة الراً كتاب الشرا وسنت رسول الشرمي الران كواس كى فقال اجتهد برائ فان يحكن صوابا وضاحت دملتي توفولت بيس اين واست سعاجتبا وكرتا بول-اگدرست بوگيا توانشرتعالي كي منايبت بوكي وود فين الله وإن يكى خطأ فني واستغفر

ميرى خلابه كى اوركس الترسيم في في ابتابول-

حضرت عرضي مشيور تابعي قاصى شرك (المتوتى مهديه) كوخط مكيا-اس ميرك تاب وستست اوراجل ك بعدفاص طوربر اجتها وكرف كا ذكرب- (ديكة مندواري ملكا ومثله في كزالعال ع منكك ) -

اسى طرح مضوت عبدالله بن مستود بمي اجاع كريدة بياكس اود اجتهاد كدن كالمحم وباكسته عيد دارى مكلا) . صنرت عبدالله بن عباش كايمعمول تفاكرجب كتاب وسنست ك بعد صفوت الديج الديون س كونى برت دام سكت قرقال فيه بوايه ومندوارى ملا ومتدك عامتلا وقاله حلى شرطهما) اپی رائے سے کام لیتے ہے۔

الغرض جبورا بإسلام قياس شرعي كومع اورجت يم كرسة بن جنائي واب مديق حن التصالكة بن جمبور صحابة وتابعين اورفتهار وكتلين سكة قائل بي كرتياس شريعيت كالمون مي سايك الم اس الحام وارويي مي اقاعده استدلال معيب اودابل ظاہرت میاس کا اتحار کیا ہے۔

"جمهورازصوابٌ و تامین و فقبلم مشکلین بال دفتركه اصلى ازاصول شريبت است استدلال ميرود بدال يراحكام وارده فيسمع كامري أكارشس كرده اند" (افاده الشيون مثلل) ابل ظاہر کو مفلط فہی ہوئی کہ انہوں نے علمی سے بیمجا دی زیری کومیدمقام کیے صاصل ہوگیا کہ وہ

أحله- وطبقات ابن اسعديم ملكا) -

دین کی باقدل میں دخل دسے -افتراض بظام رظامعقول اور وزنی سے مگر عیست سے باکل دُورسے اسلے
کر مُوجب کی مجتبدا ورقائس کا قیاس واجتا دنہیں ہے بلک موجب اسل میں بہی شری دیل ہے ہو قران کی کے
اور مدیث دفیوسے تبیر کی جاتی ہے بجبتد کا کام صوف اتن ہے کو مسکوت وزیق کی کومی دیل شری ہے جو اور مدیث ویتا ہے اور بس چن نچر مشہو وسلیو فی اسلام علام ابن رشی اوالولید کو بن احراز المتوفی موجہ ہے ہیں :
والما القیاس الشرعی فعوالعاق الحسک کے سے نابت ہو پچلہ اس کی کومی مردیت میں کہ اور بی الواجب لیشی جو ما بالشرع ما المشرع ما المشرع ما المشرع ما المشرع کو اولعات المستان میں اسلام کو اولولی کے
اوجب المشرع کہ ذائت الحسکو اولعات میں مشاہب اور استان کو ان وفول میں علی میں موسول میں مارو میں موسول موسول میں موسول میں موسول میں موسول میں موسول موسول میں موسول موسول میں موسول میں موسول میں موسول موسول

نواب صاحبٌ اس کی تبیر اول کرتے ہیں۔" و آ ما قباس سیس در اصطلاح فقها رحمل معلوم برمعلوم است درا ثبات محم یا نعی اوبامر میان مردواز محم یاصفت واختار چمبود انتخابی - (افاده اشیوخ مسلا) مولانا ما فظ محرب برانشرصاحب رود ای کھتے ہیں :

نیز کفتے ہیں ۔۔ 'رہار شہرکہ (برصورت میم فرام حابی) قرآن و مدسی کے سوا تمیری شے کس طرح مجت بوگی تو اس کا جواب یہ ہے کہ میری شخصہ بی نہیں، جدیدا کہ جارا اجتہا و تعییری شخص مہیں (صلی) بلکہ جو صفرات افوالِ صحابہ اور اجتہا دکو مجتن نہیں سلیم کرتے اور ان کی تقلیدے گریز کھتے ہیں ان کی ان الفاظ سے شکایت کرتے ہیں کہ ۔ آج کل کے بعض المی صدیث اصل روش المی مدیث سے کتنے دُور میں ، الندان کو قریب کرسے ، آین تم کا مین " (صلی) ۔ مولانا مودودی صاحب سکھے ہیں ؟

ا باتى را وتنخص جوامى اس مرتبه (اجتهاد) مكنسين بنجاتواسك كياستسلامتى اسى مين ب اكم وه ائمة فن كى تحقيقات اوران كى آرار كا اتباع كرسه تمام ونيوى علوم كى طرح مذببى علوم ميل بمى مبى طريقة بهتراور مي ترب اس كوجيور كرجولوك اجتباد ملاعم كاعلم بلندكرت مي وه ونيا اوردين دونون مين اين الخرسواتي كاسامان كرت مين - (تفهيات مالك) -

کاش مودودی صاحب خود می اس مبترین اور ندین سیست بیمل کرتے ، اور بلارائ ملم کے خام اجتباد کا چور دروازه مذ کھوسلتے ، جس کی بدواست وہ خود می اس رُسوائی سے بچتے اور اوگوں کو می

عباداورزمادكا قياس يه بات ط شده ب كراجتهادك يخ بندنها بيت ضرورى مطوري بي جن میں وہ نہ یائی ماسکیں اُن کی بات مرگز حجت نہیں ہوسکتی ۔ اسی طرح محض صوفیوں کی ماتیں می شرعا كوتى حيثيت مهين ركمتين إلَّا يدكه وه شريعيت كموافق مول - چنانچه علامة فاضي البهم الله في المتوفي

ود مسلته است بن : "اورجوعا برو زابرال اجتهاد نهين، وه عوام مين داخل بين، ال كي بات كانجد اعتبار نهين إل اكران كى باست اصول ا ومعتبرات بول كم مطابق بوتوميراس قت معتبر وكى (نعائس الألمبار ترجر مجاد الإراث ا مالس الابارومسالك الاخبارعلام ملااحرب عبدالقام الرومية (المتوفي المينام) كي كتاب مصابع کی سو متخب احادیث کی شرت اسمی کی گئی ہے سرحدیث اوراسی شرح کومیس کاعنوان دیا گیاہے جوکل متو جلب من ركشف الطنون عن اسامى الكتب والفنون منهم العلامة مملاكاتب جلي المتوفى المرام طبع ورمد كراجي) مجالس الابرار كى حزت شاه مبدالعرز ماحب محدث دبوى في معى برى مريف كى ب فراسته يى ك كَتَابُ معتبراست " دفتاؤى عزيزى مها

حنرت مجدّد العن ما في حفي كي بي توسب ارشاد فراياب كر إ

معنوات موفیارکی بات مل دحومت میں سند نبين ہے۔ يہا فى ہے كہم ان كوملامت وكيدا ود ان كامعاط فداتنا لي كسيروكردين اس مجدّ عفرت الم

عمل صوفىيد درحل وحرمت سندميست يميريس است كم الشال وامعندور داري و طلامت رفتيم ومرايشان والمحت سجازة وتعاسط مغوض داريم

ا ينجا قول امام الديمنيف وامام الويوست دامام الدينية ، امام الديست ادرامام مركم كا قول معترسوكا لأكدا بوليمضبل اور الوحس ندري جيعيد صوفي ا

نوري محرية وفراقل مسلام معتوب ملاك) قياس مرعست بهيس به إحواله بربات نابت كى جاجى د قياس واجتهاد قرأن ومدف المركم كوئى چيزنهي ب بلكه اس مين فيرمنصوص كى كومى كومنصوص على ديا جامات اوريراكي تمري عبت ہے۔ قیاس واجتہادے رتو دین میں ملل واقع ہوتا ہے اور نراضا فرہوتا ہے۔ اس سے اس برمروت کا اطلا

مركز درست نهين ب ينانجرامام الواسحاق شاطبي (المتوفى من محية من بي

وليس من شأن العلماء اطلاق لفظ البدعة كعلدى شان عبيب كرو، أن فرع مستنبط بربعت كااطلاق كري جومامضى مادي والمقدال كم مسائل بشد دقیق بی کیول دمول اِسی طرح اخلاق طامر ادر باطنه ك وقات رمي مفظ بيعت كا اطلاق من نبيس باسك كريسب كرسب اصول شريعيت كى طرف داجع بير -

على الغرع المستنبطة التى لمرتكن في ماسلف وأن دقّت مسائلها فكذلك لا يطلق على قائق الدخلاق الظاهر والباطنة انها بدعة لان الجميع يرجع الى اصول الشريعية (الاعتمامي الميل) اوردوسرب مقام بروه لكيت بيركسي واما الكلام في دقائق التصوّف فليس

ببدحة - (ق املكا) -

مخدمعتراست رعمل البركشبلي والوحس

تعوف کے دقائق ادر اسار میں کلام کرنا ادر اُن کا اثبات کرناجی بیعنت نہیں ۔

اس مصصاف طور برمعلوم تواكرمعتر بزرگان دين في تصغير قلوب كمدلت جواهمال واشغال بتات بى دە برعت نېيى بى كىونى بىسب أموراصولى شرىيت سى مابت بى بىلات بىنات كى كدان كا بوت مول شربعیت سے سرگرنہیں ہے ملک ان میں منترمین کی اپنی آرار اور خواہشات کارفرا میں ذلك قوله عدبا فواهمور صدىيرت سه مولوى عبدالتيم صاحب بركه ده مكت بين بتعبب ب كرجو لوگ اجمال واشغال مشاتخ صوفيه عمل مين لأبين اورتقلي فيضى كوواجب اورح كومنحصر صارامام مين جانين اوراجاع أشت كوورست مانیں اور بجری بات زبان پرائنیں کر بعد قرون الایسے جو مجہ صاوت مولا وہ مرعت صلالت اور فی التارمولاً

اور منتی احدیار خان صاحب کھتے ہیں کہ " تصوّف کے اشغال صوفیار کی ایجاد سے اور مرزمان میں اے سے نے نے بوت رہتے ہیں اور مبائز ہیں ، بلکر راہ سلوک الی ہی سے سطے ہوتی ہے ۔ کہتے اب وہ قاعدہ کہاں گیا کہ مرنتی چیز جوام ہے '۔ ( جا اِلی وزمِق اب اطل مکللا )۔

تاعده تو اپنی مجگر برب مرکمه نتی صاحب کی ابن سمیر کا قصور ب اس کے کرائی الاعتمام کے حالہ سے نقل گیا گیا ہے کہ تعدون کی باریحوں اور ان کے اسرار کو برصت نہیں کہا جا تا کی دیجے بیسب اعمولی مولیت کی طرف داجے ہیں اور ان میں صفورت صوفیا رکرائم کی ارام اور قیباست ہی کا زمل نہیں، تاکہ ان کی بات قابل انتفات د ہوا ور ہم ان کو مضور تصوفر کریں بلکہ برسب اصول شریعیت کی طرف ماجے ہیں۔ باس قابل انتفات د ہوا ور ہم ان کو مضور تصوفر کریں بلکہ برسب اصول شریعیت کی طرف ماجے ہیں۔ بال برانگ بات ہے کوصوفی نظام ری علوم سے بجرہ ور ہم ور کہا ب وسندت کا عالم ہو اضلاص اور النہیت میں نمایاں اور انتہام سند کا شیداتی ہو۔ ہرصوفی ، صوفی کہلانے کا مستی نہیں ہے تھے۔
میں نمایاں اور انتہام سندت کا شیداتی ہو۔ ہرصوفی ، صوفی کہلانے کا مستی نہیں ہے تھے۔
میں نمایاں اور انتہام سندت کا شیداتی ہو۔ ہرصوفی ، صوفی کہلانے کا مستی نہیں ہے تھے۔
میں نمایاں اور انتہام سندت کا صوف کے برا فروخت دلری دائد

بات دورجا پرسی - بات پرموض کی جا دہی تھی کہ قیکسس پرمیت نہیں ہے ، اور متضرت مجدّد العن فائی فراستہ ہیں :

من المبدعة برسال قياس واجتناد، تواس كا برعت مدي المحلق بي من المبدعة برسال قياس واجتناد، تواس كا برعت مدي المحلف والا

واماالقباس والاجتهادفليس من البدعة في شيءٍ فانه مظهرلمعنى النصوص لامثبت ب ، کسی دار بیر کا اثبات نهیل کریار

امو ذائد - (محذبات مصرسوم ملك) اور دوسرى جگر مكت بيس كه:

على مجتبد بن اظهار اسكام دين فرموده اندم احداث ماليس منه، بس إسكام اجتباد راز أمو محدثه نباست ند مبكداز اصول دين بوند'- (مكتوبات مقد بهارم مسكك ، محتوب مهر)-

الحاصل ان سابقه ابحاث کوبین نظر کفت سے بربات افتاب نیم وزی طرح واضح بوگئی ہے کولائل اور براہین کی اُصولی جاقہ بین بین بین اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اور بیاس کی اُصولی جاقہ بین بین بین اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام کی اُسری جنب کی بیا ہے کہ قیاس اور اجتبا دھیج ہے تو پھر کسی مجتبد کی بیجا ہے کہ قیاس اور اجتبا دھیج ہے تو پھر کسی مجتبد کی تقلید کرنا کیسے برحت سوگا ؟ اب بہیں این مرفول وفعل کوان دلائل کی کسوئی پر پر کھنا ہے ۔ جو ان کے مرفول میں بین جات وفعل سے دورجو ان سے میکوائے، یا اس کا بیورت ان سے می بردسے تو وہ باطل اور مردود ہوگا ، اور بقول علام واقبال مرا المتوفی میں اسے میں اسلام اور مردود ہوگا ، اور بقول علام واقبال مرا المتوفی میں اسے میں اسلام اور مردود ہوگا ، اور بقول علام واقبال مرا المتوفی میں اسے میں اسلام اور مردود ہوگا ، اور بقول علام واقبال مرا المتوفی میں اسلام اسلام کے اسلام کا بیوسے تو وہ باطل اور مردود ہوگا ، اور بقول علام واقبال میں المتوفی میں اسلام کا میں میں کھیا ہوں میں اسلام کا میں میں کھیلام کا میں میں کھیلام کا میں میں کھیلام کے میں میں کھیلام کا میں میں کھیلام کے میں اور اسلام کا میں میں کھیلام کی میں کھیلام کی میں کھیلام کی میان کھیلام کی میں کھیلام کی میں کھیلام کی میں کھیلام کی میں کھیلام کھیلام کی میں کھیلام کی میں کھیلام کی میں کھیلام کی میں کھیلام کھیلام

انتفا كريسينك دو والبركلي مين

قباس کے متعلق ایک نفیس اور عمدہ مجسف ایر بالک ملیک ہے کہ دیں کی کیمل اکفوت میں اللہ تعالی علیہ وسل کے متعلق ایک میں ہو چی تقی ۔ مراس کی ایر علاب ہے کہ قواعد دضوا بطا ور کلیات دین اور سے طور پر محل ہو بیج ہے ۔ بعد کو پیشس اسفوا لے واقعات اور حوادث کوان اصول اور کلیات کے وسے طور پر محل ہو بیج ہے ۔ بعد کو پیشس اسفوا سے واقعات اور حوادث کوان اصول اور کلیات کے حت درج کنا اور انہی جزئیات کو کلیات پر منطب پر نظر ہی کرنے کا نام قباس واجتہادہ یہ دیات کے موجوت کو میں واجتہادہ یہ دیات ہو ہو ہے کہ فروسی مسائل میں فقہار اسلام کا اختلاف ریا ہے ، اور ایسے مواقع پر جو چیز اقرب الی اکتی ہو، اس کو قبول کر لینا اور اس پول کو انجات کے لیے کا فی ہے ۔ ہاں اگر قران اور صربیث سے کوئی نص مل جائے، یا اجماع پر اطلاح ہو جائے تو اس صورت میں قباس سے رجم کرنے میں ہرگر تا تی نہیں ہونا جائے اور اس مورت میں قباس سے رجم کرنے میں ہرگر تا تی نہیں ہونا جائے اور اس المعام المغید فی اشبات ایک مطالعہ کا فی ہوگا،

جن مسائل اور امور مين حضالت فتها ركواتم في اجتها و وقياس كياسي ان ك اصول وضوابط الرجي الخطرت صلى المتدتعال عليدوكم اورحضرات صحابة كرائم وتابعين وتبع ابعين ك نما دمير موجود سق مكران ك دواعى داسباب ومحركات أس دقت دونما مر بوت سق بجب ان مسائل كاسباب ومحركات مجتهدين كنازي ببدا بوستة وان كومياس واجتباد كي ضرورت بحسوس بوئي اورانبول في اين إين قیاس واجتهادسه ان کی کری نصوص شرعیدسے جوردی اور جزئیات کو کلیات میں واخل کردیا بخلات ان جله بدعات کے جن برائے شدّت کے ساتھ برعت کرسند حضارت عامل ہیں (حتیٰ کرانہوں نے لیے عل اوراصارست ان کوشعاردین بنار کھا جے ، اور ان برعات میں شرکیب ربونے والوں کو ویا بی اور معامم کو كمياكميا خطا باست مرحمت فرمات مين كيونكوان ميست مراكب الجب مرعت كاسبب ادر محرك فيرالقون بین موبود تقاه مگران خودساخته بیعات کا اس وقت برگز وجود اور روان مزیقا-لهذا ان برعات کو قیاس واجتهادی مرمین شامل کمنا سراسرید دینی اورنری جبالت ب مظلامیلاد کمن ناکاسبب، ربعني أتحضرت ملى الله تعالى عليه وللم كى ولادت بإسعادت أس وقت موجود تما- جاليس سال قبل افد نبوت اورسيس سال بعداز نبوت أب ف ولادت ك بعدايي قوم اور حضرات صحاب كوام مي كناسك مت اور صارت صحابة كوام و تابعين وغيرهم مين أب كاكبراعش اور متبت مي متى سين كسى ف أب كايدم ولادت دمنايا بيد أج مناياباتا ب، اورد عرفى ميلادكا ان ملكونى بوت تعايجب سبب اور محرك موجود مقا اوریه برعت موجود دریمی الو بعد کواس میں تمیاس کرنے کی برگزند منروست سے اور در کنجائش اسی طرح أميدى مدازدان مطبرات صوت خديج اور صفوت زنيب ام المساكين اور أبيد كريجاستدالشبدار حضرت محرو اورأب كي نين معاجزاديال حفرت رقية ، حضرت ام كلتوم اورحضرت زين المواديم آب کی زندگی میں اس دنیائے فانی سے رخصست ہو پیچے ستے ، مگرنہ تو آب نے ان کا تیج کمیا ورز ساتوال اور شدوسوال اورد بماليسوال دران كي قبول پرميلانگايا اورد عرس كيا، بزچراع جلاست اورد أو برجا دريس والين وميول يومات اورد كنبر بنوات - بلكه ان مين بشيراشيا ركم متعتق صريح مبى ملك لعنت فرائى-(مثلًا قرون برجوان روش كرنا وعيره) بجرنص كمقابدين قياس كاكيامطلب عيد اوراكب كى دفات

ك بعد با وجود كمال عشق ومحبت معناست معابر كالم في في ان بيس عدى كام دكيا ، اور وحدات معابر كوام كى وفات كے بعد العين اور تبع العين في ايساكيا - يرسب كےسب اسباب اور دواعي موجود مح اور كوئي انع مى من تقا جوبعد كوزائل بوكي مو-نيكن ان نود ترامشيده بعات كامطلقًا وجود ربحًا وعلى مزالتيكسس ـ ايصال تواسب كياجاتا تمتا م كريزتو ونول كي تعيين موتى متى اوريز كمانا سامن ركه كراس ركيد يرها جاتا تمار (بترك كرية كان يركي بإهناممل زاع سه بالكل خارج بدى فظف بوت عظم الكاكى بعات اوردسوم مر بوتی تنین - شادیال بوتی تغییل مگرز توسیرے بالدسے جاتے تے اور دیمیے وی وی میانے ماتے سے راسی طرح ديك خوافات كا وجوداس وقت منتها - جنازب موت عقد مكر جناز كسك ساتة جرس ر توكل رطها مياما متا اور مرکل حی تمیوت کے نعرے بلند ہوتے ستے۔ نما زجنازہ تو بلیعی مباتی تھی مگر نمازے فارخ ہونے کے بعد مِل کر دعا ئه مانگی جاتی تمی - دفن کرنے بعد تلقین تو ہوتی تمی مطر قبر ریا ذان نہیں دی بیاتی تی مردوں کو کفن تو دہ پہلتے تح مركالفي اوكفني مكف كادمستور مذعقا - ذكر مج كمياكرست سخة اور درُو د تشريف بمي ريشت سخة مركز مل كراجها عي صويت مين جبرت ذكر كرين اور ورو وشريعيف بأواد ملند مرسط كأن مي مركز رواج مزيما - الغرض أج متنى موات رائج مبن ان میں سے ایک ایک کا سبب خیرالقرون میں موجود تھا ملکوریہ برعاست مز ہوتی تھیں، تو میران میر قبیس واجتهاد كاكمامطلب سه و بمريه باست مي قابل غورسه كدان امورس اگرقياس و اجتهاد كي مريت اوگريش ہوتی ، تو مضرات اکم عبتدین اس سے مرکز مرجو کتے ۔ یہ بالکل سم سے بالا ترہے کداس وقت برقیاس اجتباد ور ان كور سومجا اوراج مير قباس مبائز بوكميا يعشق ومجتبت ان مين زماده مي علم وتعتوى ان مين زماده مقاينون خدا اور فكراً خوست ان مين كامل اور كل اعقد بمركب وجرب كراس وقت ان امور كودين بننا نصيب مرمرًا ادرائ بيك انقلاب يردين اورشعاردين اورعلامات ابل التنست بن كي - بشركم تو فراسي إسه ير كا دشيں ساسب مېركىسى كدورنول كى تمير استها بمي ؟

زبان در کتے بین ہم بھی آخر کہی تو بوجیو سوال کیا ہے ؟ بدایک ابیا قاعدہ ہے جس کو ذہن شین کرلینے کے بعد تمام خود ساختہ برعات کی کمو کھلی جارت خود بخود 'بیوندِ زمین ہوم! تی ہے ۔ ایسے امور میں جن کے تمام اسباب و دواعی اور محرکات اس وقت موجود مع ، دخیاس ہوسکتا ہے اور در یہ بھت بوسند کا درجہ پاسکتے ہیں۔ یہ امور قطی طور پر بھت قبیر اورسینہ کی مدیں واضل ہیں، اس میں ایک رقی برابر می شک نہیں ہے۔ چنا نچے علامہ قاضی ابرا ہیم الحنی تحریف والت کے اور اور الکر آگر آہیں کے نماز میں سبب موجود ہو لیکن کسی عارضی وجہ مردی ہوا ور صفور کی وفات کے بعد وہ مانع جا تا رتا ہو تو ایسے امر کا اصار ہ بی جا کر ہے جیسے قرآن کا بھی کرنا کیونکو پر غیر سلی اللہ تعالے علیہ وسلم کی حیات میں یہ مانع وی برابر آتی رہی تی ، اللہ تعالے بوجا ہتا تا بیل دیتا تعالی وفات کے بعد وہ مانع جا تا را اور حین فیل کا سبب آئے خرت میلی اللہ تعالی و جا ہتا را اور حین فیل کا سبب آئے خرت میلی اللہ تعالی و کیا ہے کہ دین کو بدان ہے ، کیونکو آگر اس کام میں ہوا در جا وہ اس کے حضور نے والی اور ایسا کام کرنا اللہ تعالی کو دو ضرور کرتے یا ترخیب فرماتے اور حسب آب نے دینور کی انداز میں کو ترخیب دی ، تو معلوم ہوا کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ، بلکہ وہ برعت قبیم سیست جب را نوائس الاظہار ترجہ مجالس الابراد معلام ہواکہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ، بلکہ وہ برعت قبیم سیست ہوت ( نفائس الاظہار ترجہ مجالس الابراد معلام ہواکہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ، بلکہ وہ برعت قبیم سیست ہوت ( نفائس الاظہار ترجہ مجالس الابراد معلام ) ۔

اور حضرت مذيفية (المتونى ملتك بفارسهاد فراناكم:

کل عبادة لمدیتعبدها آحاب دسول ادله صلی مرده عبادت بر کوحنرات ممارکراتم نه نهیں کیا سو ادله علیه وسلم فلا تعبد وها (الاعتمامی اسلا) تم بمی اس کومت کردر اور حافظ ابن کثیر نے کیا ہی خوب ارشا و فرایا ہے کہ :

و اما اهل السّنة والجماعة فيقولون الباسنّت والجاهن ي فرائة بي كرج قول اورفعل في كل فعل وقول لمدينبت عن الصحابة جناب رسول الشمل الشرتعال مدينبت عن الصحابة

محابر كرام سي ابت نه بوتداس كاكنا برعت بنكيولي الكرده كام التجاب القضود رصفرات محابر كرام بم ست بيلط اس كام كوكست الترشيذ معل بهير حيوا بلك كسى نيك او دعده خصلت كوكست ند محل نهير حيوا بلك دو بركام مي كوست سيست السكت بين -

رضى الله تعالى عنهم عو بدعة لاله لوكان خيراً لسبقونا البه انهم لع ميركوا خمسلة مي خصال الخير الا وقد با دروا اليها – وتنسيرا ين كثيري الملك (تنسيرا ين كثيري الملك)

الہی نیر ہو کہ فت نت آخر زمال آیا است ایمان ودیں باتی کہ وقت امتحال آیا

## ماسب دوم برعت لغوی اور شرعی کی تعربیت ، اس کی اقسام اور اس کے ایکام کے بیان میں

المضرت صلى الله تعالى عليه وتم في شرك ك بعرص طرح برعت اور ابل برعت كى ترديد فرماتى ب شاید بیکسی اور چیزگی انسی تردید فرای بواور حقیقت بی میسب کیون محد برعست سے دین کا اصلی علیہ اور ميم نقشه بدل مانا مهد اوراصل ونقل اورحق وباطل مي كوئي تميز باقى نبيس رستى اور قران كريم في مسات سے اس امرکوبیان کیا ہے کہ دین کے مسٹ جانے کے اصولی دوطریقے ہیں ۔ کیتان حق اورلبیس حق وباطل اوراسی اختلاط اورملیس کی وجوه سے دین البی وگول کی خواسشات اور ابوار کا ایک کملونا بن کروماً ہے۔ جس کاجی میا اکسی میر کو اپنی مرضی سے دین بنا دیا ، اور جس کی خواہش ہوتی کسی جر کو دین سے ملح كرديا - تعالقال الاين مذبوا بجول كالحيل بوا (معاذالشرتعاك) -يربات بي طوط خاطررب كركسي امرك باعث ثواب الدموجب مذاب بون كافيصلمرف بارى تعلط كاكام ب اوراس كووكول مكسب بنجانا اور بان كرناشي اور رسول كاكام ب، ابني مرضى اورنوامش سي كسي چزيكا كار واب اور كار مقاب كن والأكويا وراصل ايف في منصب الوجيت اوردسالت تجريز كتاب رحيا ذا بالغر تعليا)-الترتعاك في جناب بي كريم صلى الترتعاك عليه ولم كوكال اورمكل نمونه بناكر بهي مركام مي (جواكب کی ذات کے ساتر مخصوص مزہو) آب کی اتباع اور بروی کرنے کا حکم دیا ہے، اور بیس اپنی مرفی پرمرکز نبين جيورا جنانجرارسشاء فراياكه:

البنة تبادك المن به جال اور نمورة رسول المدر أس ك الم تركون اميدركت بدادات تعالى اور لَقَدُ كَانَ لَكُرُفِي مُرْسُولِ اللهِ أَسُولٌ حَسَنَهُ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيُومَ الْاَخِرَوَدُكُنَ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيُومَ الْاَخِرَوَدُكُنَ الملة كَيْنَا و (ب١٠١٠ احذاب، دكوع ١) - اتخت كدن كي-

اس أبيت كريدي الترتعاك في المخضوت صلى المترتعاك عليد والم كى دات كرامى كوبهتري لوداعلى نمون فرار دے کرہم سے برمطالبر کیا ہے کہ ہم برمعاملہ میں اور مراکب حرکت وسکون میں اور مرشست و برخاست میں اور مرسم کی عنی اور خوش کے معاملات میں ایب کے تقن قدم برملیں۔

دوسرے مقام برانتدتعا الاکایدارس وہے کہ:

قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبِنُونَ اللَّهُ خَاتَبِعُونِي المَدِّ الْهِاملان كردي كُذَكْم مِبْت ركمة بوالله يُعْبِبُكُو الله وَيَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُو بَكُولُ لا تعالى تعالى تان الله الله الله الله المحبت كرك (ب ٢ ، العمران، ركوعه) تم الله تعالى اور بخشكان تمبارسه

ير آيت كريميراس امركى صاحب اور واضح دليل سے كداگر آج كسى جاعبت بانتخص كوابينے مالكيے بيتى كى محبت كا ديوى ب تولازم ب كراس كوجناب نبى كريم صلى المترتعا لى عليه وسلم كى اتباع كى كسونى بريركم كرديكدلينا جابية اسب كمراكم والمعادم موجات كار

آب کے اس بہترین اسوہ اور بری وسیرت کی اتنباع کا نام سنت اور خلاف ورزی کا نام بوت ب يضرت جالربن عبدالله (المتونى العند)روابيت كستيب كما تضرت صلى الله تعالى عليه ولم جعد ك خطبين جبكه مزار و كالمجمع سامن مؤاتفا ، يرزور اور مبندا وانت برارشاد فرما يا كرت عديد ،

امابعد فات خير الحديث كتاب الله آمابدا بيترين بيان الشرتعاك كاتب بادر وخير العدى حدى عمد صلى المله بهترين نون اورسيت محرصلي الشرتعالي عليدهم كالريت عليه وسيم وشر الامود عدثاتها وكل به اور وم كام بُر عبي جن في كرد ما الد بدعة خدلالة - (سلم ع) مصلا ومشكوة ج امكا) مربعت گرابى ب-

اس مديث بن الخضرت صلى التدتعالى عليه ولم في ابنى برى اورسيرت كالبعت سينقابل كدكم ب بات واضح کر دی ہے کہ آیے کی سیرت اور نموز کے خلاف جو کھ ایجاد کیا مائے گا وہ سب مدعست ہوگا اور سرریوست کرابی ہے -اس سے برجی معلوم تبواکہ سرریوست بری بہین کہ دنیا وی ایجادات بی مزوم

بوجائیں، ملکروہ برعت بری ہے جو کتاب اللہ اور مبی محصل اللہ تعالی علیہ و کم کے خلاف ہو۔ لبندا بوجیز کتاب وسنت کی روش کے خلاف و سوگ اور گرای داہوگی، اور گرای سے صحات الی کھی راضی ہیں ہوتا۔ بلکہ بُرائی کو مطاب کے کہا اس فی حفرات انبیار کو اعلیہ میں انسان م کومبوث کیا اور ان برگرا ہی صحیح اور وی نازل کی۔ ام نسانی مجالمت فی سائٹ کی اس روایت میں پر الفاظ می ہیں : و حسے کی ضلا لہ فی المت اور اس کی عملی اللہ تعالی اور مرگرا ہی ووزخ میں سے جانے والی ہے۔
اور میں وجرہ کر جناب بی کرم ملی اللہ تعالی تعالی ہوت کو تمام کا تناست کی دونت کی اس مستی قرار دیا ہے، اور ان کی تمام می اور ان کی تعالی اور ان کی تمام می اور ان کی تمام میں میں می اور ان کی تمام میں میں میں میں میں اور ان کی تمام میں اور ان کی تمام میں میں اور ان کی تمام میں میں میں اور ان کی تمام میں میں میں اور ان کی تمام کا تعالی میں اور ان کی تمام کا کا والے کی اور ان کی تمام کی ان ان ان کو کی ان کا میں میں میں ان دوائے المعامی ۔
اور میں میں ان دوائے المعامی ۔

چنانچ بعضرت على انخفرت ملى استرتعالى عليرو لم عدروابت كرت بي :

قال قال دسول المله صلى المله عليه وسلم المدينة كوانحفرت ملى الله تعالى عليه والم المدين عيوالى تورقمى احدث فيها حدث المحاسبة منام فيرس المرت المحاسبة المله والمداشكة من المراق المحاسبة المله والمداشكة كولى برحى كرت المحاسبة والمحاسبة المله والمداشكة كوالت المحاسبة المحاسبة والمحاسبة و

حضرت عبدالترب عباس الخضرت صلى الترتعالى عليه ولم سه روايت كمية بي : كراكب في ارمث و فرايا كرامتُدْ تعالىٰ ف مرحق سك عمل كو قبول كمنف الكاركردياب تاوتنيكه وه ابني برعت کو ترک ماکردے۔

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابى الله ان يتبل عمل صاحب بدعة عتى يدع مدعته - (ابن اجرملا)

صرت علی رفنی الشرعندسے مرفوعاً وابیت بنے :

كحبركسى في مربز طيبيس بروت المري والسيعي كوممكانا دياتواس رالشدتعال اورتمام فرشتول اور انسانول كاست مورزة اكفالى مبادت قبول موكا ورم فرضى بدعت جال عي موبدعت بي سيمال مدين طيبر ين السكي ناه كاونون ياده بوكالم في كرده بن رسد ماسيد.

من احدث فيها حدثا اوالوي معدثا فعليه لعنة الله والمليكة والناس اجمعين لايقبل منه صرف ولاعدل. ربخاری مراحز)

حضرت ارائيم بنمسيرة (المتوفى الملام) أبحضرت صلى الشدتعالى عليه وللم عددواست كرت من كرأب فارساه فرايا كرجش فحس فيكسى برعتى كى تغلیم و توقیری اتواس نے اسسلام کوگرانے پراس کی مدداوراعائث کی۔

يبي وجهمتى كرحفات صحابركأتم كوبرعت ادرابل برعت سعانتهائي نفرت تتى بيناني حفوت محبرالم المثنين

قال قال سول الله صلى الله عليه وسلم من وقرصاحب بدعة فقد اعان على هدم السلام-(رواه البيتي في شعب الايان مرسلًا مشكوة ن 1 ماس)

عرض (المتوفى ملكمة) ك باس المستخص كاسلام لايا توصفرت ابن عرف فرايا: کہ بھے سلام بھیے والے کی برشکابیت مبنی ہے کہ اس نه كوئى مروست أيجاد كى ب- اگر واقعى المسس نے كوئى بعت ایادی ب تومیراسلام اس کوم دیا۔

بلغنی انه قد احدث فان کان قدامن ف له تقريه منى السلام - (تمنى عم ملاء دارى ه في الوداود ع منك ، ابن جرمك مسكوة ج املك) حضرت ابن مسعقد فرات بین که:

سنت مي مياد ردى اختياركنا برصت مين كوشش

الاقتصاد في السنّة احسن من الاجتماد

فی السدعة - (مستندک ج امستان علی شرطها) - کسفت بهتر ہے۔ حضرت المسسّ بن مالک (المتحقّ سلکت) دوایت کرتے ہیں کہ :

قال قال دسول الله عليه وسلم ان المحفرة من المنت المخفرة من الله عليه وللم في الشاد فوايا كالشرتعالي المنت وسلم النوبة عن كل صاحب بدعة و في مربعتي يرتوبها دروانه بندك ياب (اعاد نا المنت منه)-

(رواه القلبرانى فى الاوسط و دجاله دجاله المسيح غيرها دون بن موسى الفرسى و موثقة عجمع الزوائد في المكل)

اس يخ روابيت معلم بخاكه برعث اليي فيي ، فرى اورمنوس چيزې كه انسان كه دل مين طرى طور پرجو نورانيت اوره المحيت بوتى ب ، برعت اس كومي فتم كرويتى ب اوراس كي نوست كايرا ثربواب كرتوب كونت كايرا ثربواب كرتوب كونت كورت ب المحتى برعت اس كرتوب يوي برعت كورت بيات بالكل درست ب اس ك كرجب بيعتى برعت كورت المورت بيات بالكل درست ب اس ك كرجب بيعتى برعت كورت المورت ال

حضرت عائيشه صداية روايت كرتى بين كرخ البنى كريم صلى الشرتعالى عليه وتم ف ارشاد فواياكه:
من احدث في المرناه في الماليس هند فعورة وركس في الدار معامله بين كوئي مات كارة ، مرديبولي المن احدث في المرناه في الماليس هند فعورة والمناه في المرناه من المناه في الم

نهایت ضروری معلوم موتاب که بم فی امر فاحسدا کی قدر سے تشریح کردیں تاکیسی والیم کومغالط پیش مذائے - حافظ ابن روس منبل کھتے ہیں:

جس نے دین میں کوئی المی چیزا کیاد کی جس کا افت اللہ تعالیٰ دراس کے رسول نے نہیں دیا ، تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی تعلق نہیں ہے۔

كل من احدث فى الدّبين مالع ياذن به الله و مرسوله فليس من السدّين فى شيءٍ - (جامع العلوم وأثم لميع مصرمتا)

علامه موصوف يربات واضح كمنا چاست بين كه مراحداث مردود نهيس بلكج احداث في الدين سود

المعضرت نظام لدين اولياً ، فوظة مين كذبه مت ادمعصيت بالاتراسية كفراذ بعت بالاتربوت مكفرزد كي لست (فوا مراه في وطنا)

مردود ب نيز لكت بي كراس مديث كربض الفاظ بي أني امرنا فرائي مكرمتري طور بردين كالفظ كرباب :
و في بعض الفاظه من احدث في دبننا اوراس مديث كربض الفاظ بي في دنينا كمالفاظ كربن العاظه من احدث في دبننا اوراس مديث كربض الفاظ بي في دنينا كمالفاظ كربن العالمات المناس منه فهو دد - (ملك)

جب جناب بی کریم ملی التارتعالی علیه وتم کی زبان مبارک سے اسی روایت کے اندر دومرے الفاظ میں فی امنظ میں التارک الفاظ وارد ہوتے ہیں قربراس مرحد کریسی تفسیراور کمیا ہوسکتی ہے۔ مافظ ابن مجرفی احدنا هذا کی شرح میں مکھتے ہیں کہ:

والمراد امراكتين فق البارى و ملك . في الموناه ناس وين كا امر مراوب يخص الله في المراوب يخص الله المراوب يخص الم المراوب يخص الله عوان في وين كا المراد بذالك هوان في وين كاندركو في نكوت بين كاندركو في نكوت بين كاندركو في المراد بذالك هوان يجمل في اللهن ماليس مند ... النخ وشرح المقاصد ما المناه ا

علاته عزيزي والمتونل منداج بكفته بيركم: من احدث في امرنا طذا أى في دين الاسلام" والساج المنيرج ٣ صناي كيني في المرفأ هذا سي " دين اسسلام "مرادسيد.

ان آفنباسات سے یہ بات واضح سے واضح تر برگی سے کر مربعت اور مراصات مربا اور مردو وزیری سے ایر دین محرکر کیا یا جیوال جائے اور سے بدرین اسلام کے اندر دین محرکر کیا یا جیوال جائے اور یہ مربت نہ بلکہ وہ برعت اور وہ احداث مرا اور مردو و جرین اسلام کے اندر دین محرکر کیا یا جیوال جائے اور یہ برعت اس مرد و نیا کے بعض الفاظ میں دین کی قید (فی ویڈنا) خود جنا ب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و کم الی ہے۔ یہ حدیث اس بات کے لئے نقی صریح ہے کو جنی برعین کور دو ہیں۔ یہنا نجر مفرت مولانا نوام علی صاحب المنفی کور دو ہیں۔ یہنا نجر مفرد میں نکالی ہیں، وہ سب کی سب مردو دو ہیں۔ یہنا نجر مفرت مولانا نوام علی صاحب المنفی المنت نے المنت نی مشاری الا نوار ملکت ہیں :

" جتنی برختیں وگوں نے فلاف شرع بھائی ہیں ،اس مدیث سے سب رق ہوگئیں تیفسیل کی مجھاجت نہیں ۔ مثلا قربر کی کرنا ، گنبد بنانا ، قبروں برروشنی کرنا ، تعزیر بنانا ، بزرگوں کا میلد کرنا ،اولیا رکی متنت ماننا ،جندید نشان کورے کرنا سراسر دین کے فلاف ہیں ۔ قرآن اور مدین اور اجماع اور قبیاسس شری شن ان کی کچھ اصل نہیں "۔ (ترجم مشارق الانوار صنال) ۔ اکارس علمار ولوبند دین مراد ہے۔ چنانچ مفرت مولانا تعلیل احرصاعب سمارن پوری مرالمتی ملاکالی کئے ہیں کہ فی ا دین مراد ہے۔ چنانچ مفرت مولانا تعلیل احرصاعب سمارن پوری مرالمتی ملک ہیں کہ فی ا امرناه ناسے امروسی مراو ہے۔ ( برل الجہودی ۵ مقال) ۔ اور حضرت شیخ الاسلام مولانا مشہر احمد موثانی را المترفی ملک المدراد بالا موالدین کی اصنے حوا به " ( فتح الملیمی امکند) ، المرفاد اس سے امروی ہے ، علی سے اس کی تعری کی ہے۔

مولدی عبداسیس صاحب رام پوری مکت بین که ایر مدیث محین کی ب، بین جس نهالی اس دین میں وہ بات بودی کی مسلس میں کا اس دین میں وہ بات بودی کی مسلس میں کا اس دین میں وہ بات بودی کی مسلس میں کا اس کی مسلس کے مالات ہے ، وہ بات اس کی مدین کے میں اور ساطعہ مسلس کا اور ساطعہ مسلس کا اور ساطعہ مسلس کا دور انوار ساطعہ مسلس کا مسلس کا دور انوار ساطعہ مسلس کا مسلس کا دور انوار ساطعہ کی دور انوار ساطعہ مسلس کا دور انوار ساطعہ کی دور ساطع کی دور ساطع کی دور ساطع کی دور ساطع کی دور س

فران مُخالف کے مجرد ملت اعلی حفرت مولوی احد مضا خان صاحب بریلوی (المتوفی مثلالیم) تمباکو
کوملال بتاتے بوت کھتے ہیں کہ اوا کوسس کا بوست بونا یہ کچہ باحث ضربہیں کریہ برحت کھانے پینے
میں ہے ذکہ اُمور دِین میں ، تو اس کی حرمت ثابت کرنا ایک دشوار کام ہے ہے (احکام شریعت حصر
سدم مطلا) ۔ آب نے فراق مخالف کے محتق اور کم علا سے بھی یہ سن لیا کہ برعت وہی فدیوم ہے ، جو
امر ددین ہے بحرکی مبائے جس کا تعلق امور دین ہے نہیں اس کی حرمت ثابت کرنا ایک وشوار امرہ ہے ۔
مرحدت کی تعرفی آئے ہے می کا تعلق امور دین ہے نہیں اس کی حرمت ثابت کرنا ایک وشوار امرہ ہے ۔
مدیث ، اجماع اور شرعی تویاس سے ثابت رہواور وہ کام جناب نبی کریم صلی اللہ تعالید سنم کی سرت اسوۃ حسنہ اور نموزکے فلافت ہو ، اور دود کام جب دین کے اندرای ادکیا تی تویقین برعمت موگا۔
سیرت اسوۃ حسنہ اور نموزکے فلافت ہو ، اور دود کام جب دین کے اندرای ادکیا گی تویقین برعمت موگا۔
سیرت اسوۃ حسنہ اور نموزکے فلافت ہو ، اور دود کام جب دین کے اندرای ادکیا گی تویقین برعمت موگا۔
اب آپ برعمت کی تعرفی آئے لغت سے نمن نیجے کہ دو کیا کہتے ہیں :

مشهد امام لعنت الوانقي ناظر بن عبدالسيد المطرازي الحنفي (المتوفي الله مكلة بي كد: بعت ابتداع كالمهب سب كامنى يرب كدكوني نتى جيزا يجاد كي جلسة رفعت ارتفاع كا اورخلفت اختلات كالممس نسكن مجروبوست كالفط اليي پييز ميغالب أكليا، جو دين ميس زماده ما کم کردی جات ۔

البدعة اسعرمن ابتداع الامراذ البتدأك واحدثة كالرفعة اسممن الارتفاع والخلفة اسممن الاختلاف شم غلب على ماهو نيادة فى الدين ا ونقصان منه - (مغرب ج امنك) -علامه مجدالدين فيروز أبادئ (المتوفى الملك) علمة بي ا

مدعست (كسرة باركے سائة) ايسى چيز كوكها جا آ سے بھ تكيل دين سكه بعد كالى كئي جو، يا وه چيز جو أتحضرت صتى التدتعاك عليدوهم كع بعد عوابث اور إحمال

بىعت بالكسرالحدث فى الدين بعد الدكمال اوماست وعد النبي صلى الله عليه وسنكفرض الدهواء والاعمال - (قاموس ع مسك)

كىشكل مين طبور ندير بوئى ہو۔

المام ماغب اصغباني (المتوفي سلنهم الكفتهي

مرميب مين معت كا اطلاق اليه قول برمة اسع حركا قائل ما فاعل صاحب شرىعيت كنتش قدم برى جلا بو-اورشرلييت كى سابق مثالول اورامسس كم علم اصولول بروه

والمبدعة في المذهب إيواد قول لعربستن قائلها اوفاعلها فيه بصاحب الشربية و اماتلها البتقدمة واصولها البتقنة -

(مفردات قرآن مسس) گامزن سرموا مو-الم محدَّ بن ابى بحربن عبدالقادرالدازيّ (المتوفّى مست، عكمة ميسكد:

والبدعة ــ الحدث في الدين بعدالانكمال-مرعت ، اکال دین کے بعد اس میں احداث کا نام ہے ۔ (مختارالضحاح مشهم)

> علامه الوالفضل محرِّ بن عمر الجمال العرشي (المتوفّى مسيم) عصم بن : ۴ برعست نو برول آوردن رسیم وردین بعدا کمال دین "- (صراح ۲ مانی) أردوكى مشهورانت فيروزالتناس ميرب :

بر ا دين ميس كوئي نتي بات يانتي رسم كالنا ، نيا دستوريارهم و دواج- ۲ : سختي اللم-٢: حَكُوا اضاد اشرارت - (فيروز التنات مكل)

اورمصباح اللفات ميس يد :

البداعة : بغير مونك بنائى بوئى چيز-دين مين تى ريم- و معتيده ياعمل جس كى كوئى اصل قرون مْلاشْمَشْبودلها بالخيرين نسطى - (مصباح النفاست مسكل)-

الم أدوي بعت كالغوى معنى يربيان كرت بيل كر:

" كلّ شيء عمل على غير مثال سبق" (نووى شريم علم ج اصلا) يني مروه چيز جوكس سالق نمود کے بغیری مباسے ۔

برعت كالتسري معنى مافظ برالدين عيني الحفي (المتوني هيمة) كلية بس كه:

بعت اسل میں ایسی نوائیا و چیز کو کجتہ میں جوانحضرت صلی ا

تعالى مليدو لم كے نماز ميں د بتى -

والبدعة في الاصل احداث امرلعديكي في زمن وسول المله صلى الله عليه وسلم وعدة القارى ع ملاك) مانظابن مراكمة بي كه:

والبدعة اصلها ما احدث على غير مشال سابق وتطلق في الشرع في مقابل السّنة كمتا لمي موتاب لنداوه مدموم ي مولى-فتكون مذمومة - فق ابارى عمم الله) -

علامر مرتضى الزبيدي المنفي (المتعنى هوالم الكية بي :

كل محدثة بدعة (كى مديث) كامنى يب كرجو بيزامول كلمحدثة بدعة انتها يوي ماخالف اصول الشريعية شرويت كمفلاف بواورستت كموانق دبور ولمعيوافق السّنة - (تان العوس مع ماسك)-

مافظ ابن رجب على بى كد :

والمراد بالبدعة ما احدث مبالا اصل له فى الشرعية يدل عليه واماما كان لد احسل

ببعت اصل مي اس چيز كوكها ما آسيد جواني كسى سابق مثال ور نورك اي د كي مي مو- اورشريعيت مي ديوت كا اطلاق سنت

برعت سے مراد وہ چیز ہے جس کی شراعیت میں کوئی اصل د موجواس پر دلالت کدے اور ببرمال دہ چیز جس کی من الشرع يدل علبه فليس بعدعة منزرعاو شرييت ميركوئي اصل بوجو امس روال ب، تووه شرعًا ان كان بدعة لغة (جامع العلوم وأنم مقال) - برعت نبير ب - اگريد نغة برعت بوگي.

اور بعینم ان الفاظت برعت کی تعربین علام معین بن منی (المتوقی ۱۸۸۹ میر) نے شرح اربعین نودی میں کی ہے (المتوقی طفح ان البعین نودی میں کی ہے۔ در البعد طفح ابن کشیر مکتے ہیں کہ:

" بدین السلوت کا بیمنی به کراد الله تعاسل نیابی قدرت کا طیست بنیرکسی سابق مثال اود نمون کی اسانول اور زمین کو بدیا کیا ، اور افعت میں سرائی بینیر کو بدعست کہا جا آ بست اور بیعت کی دو قیمیں بیس - ۱: بیعت نشری جس کے متعلق جناب نبی کریم صلتے الله تعاسل علیہ وقیم نے فرا یا - کل معد تنة بس - ۱: بیعت نشری جس کے متعلق جناب نبی کریم صلتے الله تعاسل الله کی مرتبی جیز بیعت سے اور ہر بدیعت گراہی ہے اور ۲: کبی بدیمت افوی ہوتی ہے مضرت عرض نے وگوں کے مل کر تراوی پاست کے متعلق فرا یا : فعیمت المبدی تنوی ہوتی ہے ، جیسے حضرت عرض نے وگوں کے مل کر تراوی پاست کے متعلق فرا یا : فعیمت المبدی قد طفاع الله دیمی نوایجا و بین -

عيراكي مكت بي كم:

اوراسی طرت مروه قول یا فعل جس کو پیملے کسی نے نہ کمیا ہو ، اہل عرب ایسے کام کو مرحمت کہتے ہیں۔

وكذلك كل عدت قولة او فعلة لم يتقدم فيه متقدم فان العرب تسميه مبتدعا- رتفيري ملك ،

علامه ابداسحاق عرفاطی برعت شرعی کی تعربیت بول کرتے میں که ،

طربقة فى الدّين مختوعة تضاهى الشربعة وه دين كاندايسا اخرَاع كي بَوَاطريق بع وشرايت وه دين كاندايسا اخرَاع كي بَوَاطريق بع وشرايت يقصد بالسّلوك عليها المبالغة فى التّعبد كمشارب اور حب ريمل برابو ف سالته الله تعالى ك مشارب الاعتصام عامنة) - مناوت من مبالذقصد كياجا آب - مناوت من مبالذقصد كياجا آب -

مولوی عبدالتین صاحب، حفرات فعبار کوافع سے برعت کامعیٰ یرنقل کرتے بی کرعلامرشمی وغیرو محققین نے برعت سیئر ندمومر کی تعربی اس طرح فرانی سے:

ما احدث على خلاف الحق المتلقى عن (كربيس وم چيزيه) جوأس مق كفلاف ايجادي كي م

ج المخفرت صلى الله تعليه عليه ولم عداف كما كما يوا ما عل بإحال اوركسي مشبرى بنا براس كواتجيا سمجركر دين

رسول الله صلى الله عليه وسلومن علم اوعمل اوحال بنوع شبهة واستحسان وجعله دينا فويما وصل طامستقيما (اوارساطيك) قيم اورصاط ستتم بنابيا كيابور

برعت شرعيه اور برعت استيت كى بعينه اسى عبارت سد بحرالاات اور در مختار وعنبرو فقة حنى كيمستند اورمعتركت بون مي تعربيت كي كمي ب - ( وين الجنه مالال ) -

مولاناسخا وست على صاحب الحنفي جونبوري (المتوفي سلمام) لكيت بين : " برعت وه كام خواه عقيده كه دين كابو اور احرت كانفع اور ضرر اس مين سيحية موه مابت مرسوا مو رسول معتبول صلى الترتعاك عليه والمست اورآب كصحاب - (رساله تعولى مد ) -

اور نواب قطب لدين خان من بولوي الحنفي (المتوفى المكالية مؤلف مظامرة في الكتي بي بيعت أو نو احداث دین میں توہے تعزیداورمہندی اورجیرای مدار اورسالد کی الن ی (رسالہ گلزارجبنت صاف)

فراق مِخالف سكم مشهور محقق عالم مواوى محرصالح صاحب عكية بي كد إصطلاح شراعيت بيس برعت اس چیز کوکیتے ہیں جو اُمور د منید سے جی جائے ملے کسی دلیل شرعی سے اس کا ثبوت رز ملتا ہو ، مزکتا ہے

مذ احاديث نبويرست ، مذ اجتماع مجتبدين ست مذ فيكسس شرى ست " تخفة اللحباب مه ٩٥٠ اكابرين علمار ولوبند اكابرين علار ولوبند مرستلدين اتباع ستت كساخ سلف صالحين كي تحقیق بر کال اعتماد رکھتے ہیں- دیگرمسائل کی طرح وہ برعت کی تعربیت میں ہی سلعت کی بوری کھتے ہیں جناکی صنب مولانا كريم عن صاحب (المتوفى المعتاب) مكت بي: اصطلاح شريب مي بعت مروفيل دين ہے جس کو قرون ٹلاٹر کے اہل حق کی اکٹریٹ نے قبول دکیا ہو، یا اِن یاک زمانوں میں اس کو ملاقب دین کہا گیا ہو، یا خود ان نمانول کے بعد بیدا ہوجس میں عقیدة تغیر ضروری کوضروری سمجا مبات، یا ضروری کو فیرضروری - ( تقیقه الایان داس) -

حضرت مولانا شبيرا حدصاحب مكت بين كم بعت كت بين اليها كام كذاجس كي صل كتاب تتاه قرون شهودلها بالخيرس مزبو اوراس كودين اور أواب كاكام مجركري مات " (عال شراي ملك) - اور صفرت علّام مفتی گفایت الله صاحب (المتوفّی ملت الله ) تصفی بین که برخت ان چیزول کوکه بی میم بین که برخت ان چیزول کوکه بی مین جن کی اصل شریعیت سے ثابت مذہو ایدی فرآن مجیدا و راجادیث شریعیت میں اس کا ثبوت مذہبے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور صحالم کرام اور تا ابعین اور تبع تا ابعین کے زمانہ میں اس کا وجود مذہبو، اور اسول الله صلی الله وجود مذہبو، اور الله میں اس کا وجود مذہبو، اور الله میں اس کا وجود مذہبو، اور الله میں الله میں اس کا وجود مذہبو، اور الله میں الله میں الله میں اس کا وجود مذہبو، اور الله میں الله

است دين كاكام مجركركما يا جيورا ماست " (تعلم الاسلام معتديهارم مكل)

" دینی کام کی قیدلگانامحض اپنی طرن سے ہے - احادیث صیح اور اقوال علمار وفقها را ورمختنین کے خلاف ہے - مدیث میں ہے کل محدث قبد بدعة (مشکوة باب الاعتصام) مرنیا کام مربعت ہے ۔ اس میں دینی یا دنیا وی کی قید نہیں - نیز ہم اشعة اللمعات اور مرقات کی عبار تین نقل کر بھے ہیں - اس میں دینی یا می قید نہیں لگائی " (جارائی و ذہق الباطل صلالا) -

ن ان دونون عبارتون (مرقات اوداشدة المعات كى عبارت بن د تودين كام كى قبد سے اور مزنماز صحاب كالحاظب، جوكام مى بودينى بويا دنياوى جمنورعليراستلام كے بورجب مى بودول زماذ صحابیم بیا اس کے بعد، وہ بعت بے ' (جارائی سائے) ہے۔

مفتی صاحب کا یہ ارشاہ سراسر جہالت بمبنی ہے۔ اولا اس لے کرسابی عبارات میں اس
کی یوری تعیق عرض کی جا بی ہے کہ شرعی برعت میں جو ملاوم اور قبیے ہے، دین کی قید ملحوظ بحر بلکہ ایک
دوایت میل فی دین اسکے الفاظ اسے بیں۔ و ثاقبی اگر بالفرض مرقات اور اشعۃ اللعات کی عبارات
میں دین کی قیداور صحابہ کو آخ کا ذکر نہیں توکیا کسی اور کی عبارت میں بی اسس کا ذکر نہوگا ہ لیج
میں دین کی قیداور صحابہ کو آخ کا ذکر نہیں توکیا کسی اور کی عبارت میں بی اسس کا ذکر نہوگا ہ لیج
میم منی صاحب کو مرقات اور اشعۃ اللمات ہے دین کی قید بتاتے ہیں۔ حقرت این عمر شکی ایک برحتی
کرسلام کا جواب رویے کی رواییت باحوالہ بیلے عرض کی جا جی ہے۔ اس رواییت میں بلغنی قد احد ت

قد احدث ای ابتدع فی السدین ما ین است نین است بروین می الیی چیز نکالی ب بجوین مل احدث ای ابتدع فی السدی من منه در مرفات کل الشکوة به استد) -

اورسیخ مبرای محتث دملی کھتے ہیں کہ: رسیدہ است مراکہ وسے امداث نمودہ و پندا کردہ است در دمین جربے راکنموہ است - (اشعة اللمعات ج املال)

یع منی صاحب گیمند انگیم او پوری بوگی اور مرقات واشعة القدات کی مباد تول بین بین کی تعدید منی صاحب ان سے پوج لیس که انہوں نے محض اپنی طون سے دین کی قدیکیوں لگائی ہے اور احادیث صیحر اور اقوالی علمار وفقها ساور محتر نین کی ضلاف ورزی کمیوں کی ہے ؟ اسی طرح علی کھ بستی وستة المخدلفاء الرّا شدین اور ما افاعلیه و احتجابی کی شرح میں ان دونوں بزدگوں کی مستی وستة المخدلفاء الرّا شدین اور ما افاعلیه و احتجابی کی شرح میں ان دونوں بزدگوں کی مورد میں ملاحظ کرلیں کر مخدلست صحاب کرام کا عمل سنت ہے یا برحت ؛ طبیعت صحاف جو مبات گی ، اور اشد اللّه اللّه است کی ربیعا بین کی کرمنی ہو مبات گی ، اور است اللّه اللّه اللّه اللّه برعت برائی شوان کرد ، چناں کر فرق والدّ کو کرد الله کا مربی النامی طور پر برعت کہ برعت کا بور در واز و کھو لئے میں تعبّب اور میرت ہے کہ جناب قدیم الله کا مربی النامی طور پر برعت کہ برعت کا بور در واز و کھو لئے میں تعبّب اور میرت ہے کہ جناب تو میں الله میں الله میک کرمنی النامی طور پر برعت کہ برعت کا بور در واز و کھو لئے میں تعبّب اور میرت ہے کہ برائی کرمنی النامی طور پر برعت کہ برعت کا بور در واز و کھو لئے میں تعبّب اور میرائی کرمنی النامی طور پر برعت کہ برعت کا بور در واز و کھو لئے میں تعبّب اور میرائی کرمنی النامی طور پر برعت کہ برعت کا بور در واز و کھو لئے میں تعبّب اور میرائی کرمنی النامی طور پر برعت کرمنی کرمنی النامی الله تا میں تعبّب اور میں الله میک کرمنی المنامی الله تاریخ کرمنی المنامی الله تاریخ کرمنی المنامی الله تاریخ کرمنی المنامی کرمنی کرمنی کرمنی المنامی کرمنی کرم

قرار دیں اور نیرانفرون کے نقش قدم برچلے کی وصنیت فرائیں ، اور منی احمد مار خان صاحب برکہیں کر نواہ زمانق صحابہ میں باس کے بعد وہ برجست ہے۔ و ڈالٹ آمفتی صاحب نے بور کہا ہے کہ دینی کام کی قبیر لگانا محض اپنی طرف سے ہے اصادبیث محمق اپنی طرف سے بیران کا نمالا میں تاہا اور محدثین کے خلاف ہے بیران کا نمالا میں تاہا ور محدثین کے خلاف ہے بیران کا نمالا میں تاہا ور محدثین کے خلاف ہے اور نا قوال فقہا اور محدثین اور افترار اور سفید جو مصل ہے۔ دینی کام کی قبیر نو آصاد سی میں جو کے خلاف ہے اور نا قوال فقہا اور محدثین کے خلاف ہے کہ برجست کی تعرب اور محدث میں دین کی قبید اور محدث نے عالم کا حوالہ بیش نہیں کیا جاسکتا ہو رہے کہتا ہو کہ برجست نے دور مداور شرعی برجست کی تعربی میں دین کی قبید محوظ نہیں۔ فیصل من حب ادنی سے میں دین کی قبید محوظ نہیں۔ فیصل من حب ادنی سے محدث کی تعربی میں دین کی قبید محوظ نہیں۔ فیصل من حب ادنی سے میں دین کی قبید محدث خوالا نہیں۔ فیصل من حب ادنی سے مداور سے معربی میں دین کی قبید محدث کی تعربی میں دین کی قبید محدث خوالا نہیں۔ فیصل من حب ادنی سے مداور سے معربی میں دین کی قبید محدث خوالا نہیں ہوئے کی میں دین کی قبید محدث کی تعربی میں دین کی قبید محدث خوالا نہیں میں میں دین کی قبید محدث میں میں دین کی قبید محدث کی تعربی دیں کی قبید محدث کی تعرب کی تعرب کا میں میں دین کی قبید محدث کی تعرب ک

ستعلم لین این تداینت و ای غربم فی النقاضی غربها

حضرت امام مالک کا حوالد الاعتصام سے نقل کیا جا چکا ہے کدوہ ابتدع فی الاسلام کی قید لگاتے ہیں اور باقی علما۔ اور فقہا و می ڈیمین کی عبارتیں (بلک فرق خمالات کے محقق اور کم علاء کی عبارتیں کی باخترین فقل کی جا بجی ہیں اور اکم تعنت سے بھی یہ بات نقل کی جا بچی ہے کہ وہ برعت کی تعریف کرتے ہوئے دین کی قبرے ہا اور اکم تعنی کی میں اور اکم نام بھی کو اور کی عدا ٹا قب بدے کے کے مقالی ہوئے کہ اور کی اور کا نام میں اس کو بیان کر کے میر عمین فراہ دیا ہے کہ اس معدا و شرعی برعت ہے اول ما فظ ابن کی ٹی و و فری کی اور عظام ذری کے حوالہ سے نقل کیا جا بچا ہے کہ اس سے مراوش کی برعت ہے اول ما فظ ابن کو گئے اور عظام نظ ابن کر ہم کچے اور عرض کریں ، مگومنتی صاحب کی خود فری کی ورمغالط مرب ہے کہ اس سے براوش کی کریٹ نظر حذید حوالہ سے آور میں کہ ہم کچے اور عرض کریں ، مگومنتی صاحب کی خود فری کی ورمغالط میں کہ کہ کہ اس سے براوش کے کہ اس سے براوش کی کے میات ہیں ۔

مربار مست ترجمان القرآن منصرت عبداللہ بی میں اس کو بیان کریٹ کی کھور و کا معتمل کی تو و فری کو کہ معتمل کی تو و فری کی کہ کہ کہ کور کو کہ کور کور کا معتمل کی کا تھور کور کا معتمل کی کور فراتے ہیں ؟

الم بندی کے تھی میں ارب اور فواتے ہیں ؟

اس ایت میں مردہ برعت جودین میں کالی جائے اور تمام برعتی جو قیامت کم پیدا ہوتے رہیں گے واضل میں۔

دخلى في هذه الأية كل محدث في الدين، و كل مبتدع الى يوم القلمة -

(خازن لي مديد ومعالم برنازن لي مديد)

مفتی صاحب بمنت کرکے مفتر قران اور بلند با بیسی بی سے دریا فت کریں کہ آپ نے فی اللّہ بین کی قید مفتر این کا قید مفتر قران اور بلند با بیسی بین سے دریا فت کریں کہ آپ نے فی اللّہ بین کی قید محض اپنی طرف سے کیوں لگائی ہے۔ برعت قرم نرسی چیز کانام ہے ، دینی مبریا دنیاوی ؟ حضرت حتیان تابعی (المتوفی بعد سلامی) فرماتے ہیں ؟

كوئى قوم دين مين برعت نهيين كالے كى مكرالله تعالى الله اور مير أتنى جى مقدار مين سنت أن ست أخمالے كا - اور ميم قياميت كان ست أخمالے كا - اور ميم قياميت كان كوده سنت واليس مذ دسے كا -

ما ابتدع قوم بدعة في دينهم الآنزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها اليهم ال يوم الهبامة ودارى ملا وشكرة مل مال)

عفرت حسّان مبی برعت کے ساتھ فی دبنہ ملی فید لگاتے ہیں اور سنّت اور برعات کا تقابل کرکے رہے ات نابت کررہے میں کہ اگرسنت دبنی کام ہے تو برعت می دبنی ہی کام ہے بلکر حضرت محفید منت کا بان م ہے بلکر حضرت محفید منت کردہے میں کہ اگرسنت دبنی کام ہے تو برعت می دبنی ہی کام ہے دوایت کرتے ہیں :
برج الحادث التّالی ( المتوفی مقلم ) انتخفرت ملی اللّه تعالی علیہ ولم سے روایت کرتے ہیں :

كدا تخفیت صلی الشدتعالی علید ولم نے فرما یا کدکی قوم بیت ایجا دندیں کرے کی مگراسی کی متعدار میں ستنت ان سے ایجا دندیں کرے کی مقدار میں ستنت ان سے اُنٹالی جائے گی سوستنت کومضبوطی سے مکرنا برعدی کے

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث قوم بدعة الإرفع مثلها من السنة فتسك بسنة خيرمن احداث بدعة -

(منداح في مفا ومشكرة في مالل) ايجادكمني ببترب.

انخنوت ملی الشرا الله و الله

العشع عبرائن وطوئي كلت بي كستند بمنى سرت وطريق بسلوك در دين (اشعة اللعات لي مدلا) ينى ستنت كمعنى سيرت كالمعنى سيرت كالمعنى مراجل بالمات كالمعنى ميرت كالمعنى ميرت كالمعنى ميرت كالمعنى ميرت كالمعنى ميرت كالمعنى المسلم المستسك مين جس يرجلا جلت .

## علّامه سعد الدين تفتازاني (المتوفّى المعيمة الحرير فرات مين ا

ندموم برعت ده ب جودین که اندرای اد کی جلت اور و و حضات صحابتر کوانم اور تا بعین کے عبد میں مذہو اور مذاس برکوئی شرعی دمیل دلالت کمتی ہو۔

ان البدعة المذمومة هو المحدث في الدين من غيران يكون في عهد القعابة والتابعين ولا دل عليه الدليل الشرعي (شرح القاصدي ميك)

علامه عبدالعزيز فرفاروي روبرعت كي تعرفي كرت بوت لكفت بين ا

بعت ہروہ جیزے جو ضارت صحابہ کام کے زمانہ کے بعد بلائجت شرعیہ دین میں کالی جائے۔

هوكل ماحد في الدين بعد زمن المحابة بلا حجة شرعية (بزاس ملك)

اس سے صاف طور پریاب آفکال اموجاتی ہے کرجس برعت کی فرقت کی گئی ہو وہ بقول منتی کھوالیہ خان صاحب برنیا کام نہیں ہو دینی ہو یا دنیا دی ، بلکہ وہ برعت ندموم ہے جو محدث فی الدّین ہو ، اور کہی برعت حوام ہے ۔ اور جو برعت امور دین ہیں مزہواس کی حرمت ٹابت کرنا بقول نمان صاب بریلوی ایک شعور مام ہے جسیا کہ بیط بوخ کی باج بجا ہے حضرت مجددالف فی ایک مقام پرارقام فرط ہیں :

ایک شو رفام ہے جسیا کہ بیط بوخ کر باج براج وروین محدث شدہ است و مبتدع گشتہ کر در ذمان خریالبیشو فیل ایک شعام پرارقام فرط ہیں :

از می تعالیٰ تفریع است کہ برج وروین محدث شدہ است و مبتدع گشتہ کر در ذمان خریالبیشو فیل را شدین او بودہ اگرچ آل بھیزور روشنی شن فلق صبح بود این ضعیف را با مجمعے کر باوم ستند اندگر فیا تول کی ناد کرم سیدا لمرس کی ناد کرم سیدا لمرس کی ناد کرم سید کرم سیدا لمرس کی خوات محالیہ کا اور موسی کا دی کھی کہا ہے ۔ کہید نے دیجی کہ حضرت موبدائش ہی حال کا دور محال میں کہ مولوی احد رضا خان صاحب بریلی تی کہ دینی کا می خود لکا نام حض اپنی طرف سے ہے سیجان است تعالیٰ است میں مولوی احد رضا خان صاحب بریلی تی کہ دینی کا میں تعید لگانام حض اپنی طرف سے ہے سیجان است تعالیٰ التر تعالیٰ التر تعالیٰ التر تعالیٰ التر تعالیٰ الم کو دو ہے کہدویں سے میں کہ دو ہو ہے کہدویں سے میں کہدویں سے دور کی کی دور ہوں است کے دور ہیں کہ دور ہیں کہ دور ہیں کہ دور ہیں کہ دور ہیں کہدویں سے

یرسب سوج کردل لگایا ہے ناصح نئی بات کیا آب فرما رہے ہیں الغرض ندموم برعت صرف دہ ہے جو کار تواب اور دین سمجھ کر کی جائے اور اسی کی ندمت بيصرات صحابة كلام أور العبي أورسلف صالحين كا اجماع ب حيانج علامة شاطبي كفته بي كرافي المجاه المسلف المانين المسلف على المسلف المانين من المسلف المانين ومن يلهم على دُمِّه الكذ الث (الاعتمام للح مالك) كاسى بوت كي دُمِّت براجاع واتفاق راج ب

ومن ملیهم علی در قبه اکد الك (الاعتمامی مال) کا اسی بوت کی ندمت براجاع واتفاق راب -اور اس میں وینی کام کی قدر موجود ہے - وزیوی امور اس مرعت میں برگز واخل نہیں میں بلکتیاں سے برکہ اسکتاب کدوہ مکروہ کس بجی نہیں جہ جائیکہ وہ حوام اور برعت ندمومر میں واضل ہوں - بمارے کھنے

مِلْقِين دَاكَ وَأَكِيثِينَ الاسلام إلى وقيق العِيد (المتوفى للنصير) كاس ليج :

بهم نے جب ان برعتوں کو دیکھا جو آمود نیاسے مخلق ہیں تو وہ ان برعات کے مساوی نظر خرا ہیں جو بوات فرعی احتام کی سے سکتی ہیں اور شاید کر وہ بویس جو آمود نیاسے متعلق ہیں اور شاید کر وہ بول بلکہ ایسی بہت سی دریوی برعات کے متعلق یقنی ایر کہا ہوا سکتا ہے کروہ کو دریکا جو بھی نہیں اور جب ہم نے ان برعات کو دیکیا جو فرعی احکام سے متعلق بیں تو وہ ان برعات کے مساوی فرعی میں اور جب ہم نے ان برعات کے مساوی فرعی میں دریوں اصول معقاری سے متعلق ہیں۔

انا ادانظرنا الى البدع المتعلقة بالمورالا المؤلة في المتعلقة بالمورالا المالاتكرة ولعل البدع المتعلقة بالموراللة في الاتكرة المدّ بل كثير منها يجزم فيه بعدم الكراهة واذا تظرنا الى البدع المتعلقة بالاحكام الفرعية لد تكن مساوية للبدع المتعلقة بالعكام باصول العقائد - (احكام الاحكام لي ملك) .

اس عبادت کوذبی سین کرلیے جس میں صاحت سے بات بیاں کی گئی ہے کہ برعت مقائد میں می ہوتی ہے اور اعمال میں بھی ۔ دینی امور میں بھی اور و نیوی میں بھی ۔ گرونیو امور کی برعت برقوام ہے اور اعمال میں بھی ۔ دینی امور میں بھی اور و نیاد می کو برعت کی مدمیں شامل کرتے میں ، وہ ہے اور رز فدموم ، بلکہ مکروہ کمک بھی نہیں ۔ جو لوگ اُمور و نیاد می کو برعت کی مدمیں شامل کرتے میں ، وہ زے جا بل ہیں ۔ ہم نہیں کئے ۔ مؤلف انوار ساطھ شرح جو امر توسید سے نقل کرتے ہیں :

وه وگ جابل میں جو نبراس جیز کو بو حضات صحابہ کرام محکے آرا زمیں ریمتی ، برعت ندمومہ قرار دیتے ہیں اگرجہ اس کی قبت برکوئی دلیل آم مذہوسکی ہو' اور وہ جابل ومن الجفلة من يجعل كل امر لديكن في ذمن اصحابه بدعة مذمومة وان لم يقم دليل على قبيد تمسكًا بقوله صلى الله عليد

دسل سی بیش کرتے بیں کرانحضرت مسلی الشرتعالی علیہ دملم نے فرایا کرم نئی نئی جرزوں سے بجر اور وہ جاہل رہیبی ملت کر محدثات الامورسے مرادیہ کر دین میں الیسی وسلّم ایاکم ومحدثات الامتورلا بعلمون المراد بذلك ان یجعل فی الدّبین ما لیس منه - ( اندارِساطعرمکت)

چيزا كادكى جائيج اس ميں مرجو-

ان تمام اقتباسات كوديجة اورميمفتي احدياب خان صاحب كالمي تحيين ملا خليجة وويكة بس ١ " ای کلی دنیامیں وہ وہ چیزی ایجاد ہوگئی ہیں جن کا خیرالقرون میں نام ونشان بھی مزمما ، اور جن کے بغیراب ونیا دی زندگی شکل ہے - شخص ان سے استعمال برجبورہ - ربل، موٹر، ہواتی جہاز ہمندر جباز الكر ، كمورًا كاوى - بيرخط مفاف ، تار شيليفون ، ريدي الدوسيكيد وغير يرتمام جيز ساوران كا استعال بروت ب اور انهيں برجاعت كے لوگ بلائكنت استعال كرتے ہيں- بولو داوندى والى بغيربا حسند ك دنيا وى زند كى كنارسكة بن ؟ مركزنهين إ" (أتنهى بلفظ جارالى وزبن الباطل مالا) اس کی تحقیق تواپینے مقام برائے کی کہ برعت حسنہ کیا ہے اور برعت سیند کیا ہے ؟ محرسابی عبارا كوملاحظه كركم مفتى صاحب كومناسب به كه وه ايين كربيان مين منه وال كراينا محاسبه كرليس كفلطحان كى ب جومرنى چيزكو برعت كهي بين يا ولوښدلون اور ولا بيول كى ب ؟ سه مِرِی تعمیر می ضمرے اِک صورت نوابی کی ہیدائی برق نومن کاب نون گرم دہقال کا وارتين كرام اغور توكيي كرنو دمفتي احديار خان صاحب مديث من احدث في اموفاهذا ماليس منه فهورد كاكيامين كرتي بير - ووكلتي بي و مشخص باسه اس دين بي ووعقيد ایکاد کرے جوکہ دین کے خلاف ہوں وہ مردودہ - ہمنے ماکے معنی مقیدے اس المسکے کوین تقامر المجلى كانام ب، اعمال فروع بي " ( بلغظه جارً الحق ملاك وصف ) مفتی صاحب سے دریا فت کیج کہ آب نے محض اپنی طرف سے احادیث صحیحہ اور اقوال علمارو فقبار اور مخدین کے خلاص کرتے ہوئے کیوں دین کی قید لگائی ہے ؛ خصوصًا جب کربقول آیے اشعة

اللّمعات اور مرّفات كى عبار تون مين مجي دين كى قيدنهين لكا فَيْ كَيّ - فرمايّے كميا واعير بينين أيا ہے جادم

پریدی خوب بی کودن عقائدی کا نام بے اعمال فرد ع بین - بلاشک نماز کودن بی از کو اور جہاد وفیرہ احکام عقائد کی کا نام بے اعمال فرد ع بین - بلاشک نماز کودن بی بین بین کا احتام معقائد کی کا فاسے فروع بین گراہنے مقام پر صراحت کے ساتھ نفظ دین کا اطلاق اور قرآن کی کم اور احادید میں نماز اور جہاد وفیرہ احکام پر صراحت کے ساتھ نفظ دین کا اطلاق کی گیا گیا ہے - بیسیوں مثالیں اس پر پیش کی جاسکتی بین گر جارام تقعد ابھی بہت و بیع بے لبذا احماد می فی ہے - منی احمد بارخوان ما اس بی بیش کی جا تھا ہے ۔ بیسیوں مثالی اس پر پیش کی جا تھا ہے ۔ منی اور بیا اعمال اس بی بیش کر فرایا گیا ہے ۔ منی اور بیا اور احکام میں کو فرایا گیا ہے ۔ اماری می بیت میں اور بیا ہی بیت ہو گئے ہیں : الم بیت ہو گئے ہیں : بیا بیت ہو گئے ہوں کا میں اور بیٹ ہیں اماد بیٹ میں آئی ہیں ان سے مراد بیا ہو ہو ہو ہیں ہو گئے ہیں : بیا بیت ہو گئے ہوں کے دولی ہو گئے ہوں کہ بیت ہو گئے ہوں کہ ہو گئے ہوں کہ ہو گئے ہوں کہ ہو گئے ہوں کہ ہو گئے ہو گئے ہوں کہ ہو گئے ہوں کہ ہو گئے ہو گئے ہوں کہ ہو گئے ہو گئے ہوں کہ ہو گئے ہوں کہ ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہوں کہ ہو گئے کہ کہ ہو گئے کہ ہو

بلافتک و عید شدیدایسی بی برعت بر دار د بونی ب جرعت اندی مرجت ب مرحق ما مربی بی بنائیس که کیا علم عنیب، ما ضرو ناظرادر منعار کل ادر بشریت و فیرو که مسائل معقائر بین یا محف دل گل کا سامان ب ؟ اور کیا ایسی شدید و عیدالیسی برعت اعتقادیر برائے گی یا نبیس ؟ خیرالقرون میں تو یہ عقائد کسی کے دیتے ۔ پھریر کیسے بتوا کہ اگر و معید شدید کا اطلاق برعت اعتقادیر بر براب تواسی اور فروح اور فروح اور فروح اور فروت اور فیراحت تادی آمود برنفس برعت کا اطلاق بی در بواور ان برنفس و عید بھی در بویر تقدد حول برقول کے الفاظال کے بین کہ برعت احتقاد اور قبل کو الفاظال کے بین کہ برعت احتقاد اور قبل و اور المال کی قید اور علامت میں اموار و اموال کی قید اور اصول احتقادی کی عبارت میں عمل مولی احتقاد یہ کی قید خاص طور میں ادر حال کی قید اور اصول احتقاد یہ کی قید خاص طور میں کو در بین احکام فرعید اور اصول احتقاد یہ کی قید خاص طور می کرد بین ۔ حافظ ابن رجب کے بین که :

فكل من احدث شيئاً ونسبة الى الذين جس في كاكون بيزا يجادى اوداس كودين كاطرت ولع يكن له اصل من المدين يرجع اليه منسوب كياجب كماس كادين بين كوئي اصل بمين فهو ضلالة والذين برى منه وسواء في جس كاطرت وه راجع بوتروه مرابي به اوردين اس فلا الاعتقادات او الاعتمال او الاقوال عبين برى برابب كروه ايجاد كرده جيزا متقادات بول انظاه تخ والباطنة والما وقع في كلام بي العال يا قوال ظامره اورباطنه را سلف ككلام السلف من استصان بعض البدع فانها بي حس بنوى به عات كرس كا تروي مرابع مرابع من البدع اللغوية لا الشرعية و يس بنوى به عات كرس من مرابع مرابع مرابع من البدع اللغوية لا الشرعية و يس بنوى به عات يرب من كرشرى مرابع من البدع اللغوية لا الشرعية و يس بنوى به عات يرب من كرشرى مرابع من الموري كالتري مرابع من الموري كالتري المناس كله كله المناس كله كله المناس كله

" ولازم اسبت اتباع سنّت سنيتر او درعبادات و عادات و اعتقاد با يدكر و كمروفلا سنّت وطريق اداست باطل است وبرج بيدا كرده اند ومركه بيدا كرده است ازاني بدان تغير سنّت وغلافت آن لازم آيد تولاً وعملًا واعتقادًا ضلالت است و مردود قال دسول الله صلى الله عليه وسلمون احدث في امرناهذ ا ماليس منه فهو در و فرمود كل دبرعة ضلالة وگفته اند برگذ در ولى كركرفتار برعت است نُور ولا الله ورنيايد" و مكرونا برعت است نُور ولا الله ورنيايد" و مكرونا برعت است نُور ولا الله و مكرونا الله والله برعت است نُور ولا الله و مناه برعان الله والله وا

صفرت شیخ صاحب کی اس عبارت میں ایک توید واضح کیا گیاہ کہ جو چئے جناب رسول النسالی اللہ تفالی علیہ ولم کی سُنّت کی مُغَیِر اور مخالف ہو، وہ برعت ضلالت اور مرودوہ ہے۔ اس۔ معلوم ہوا کو مر نواکر مر نواکی علیہ ولم کی سُنّت کی مُغَیِر اور مخالف بو این ۔ بلکہ وہ اصاف مردودہ جوسنّت کا مُغیّر اور مخالف مرد و در سراید امر واضح مؤاکر عبادات ، عادات اور اعتقاد تمام بینیوں میں سنّت کی بیروی لازم ہے اور اس کی خالفت برعت اور مردودہ ہے۔ تعیاریہ امرواضح مؤاکر کی درعة ضلالة سے مرنبا کام مراز ہیں جسیبا کہ مفتی اصریار ضان صاحب نے سمجہ رکھ ہے۔ بلکہ بقول شیخ صاحب اس سے شرعی برعت مرادہ جو سیسیا کہ مفتی اصریار ضان صاحب نے سمجہ رکھ ہے۔ بلکہ بقول شیخ صاحب اس سے شرعی برعت مرادہ جو سیسیا کہ مواد ہے جو سنتے سندیت کے خالف مواد ہو است کے دور اللہ سے سندی نہیں اسک اسلے کہ دور اللہ سے سندین کی الفت ہو اور جو تھا ہے امرواضح ہوا کہ بوتی میں دُر والایت کہ بی نہیں اسک اسلے کہ دور اللہ سے سندیت کی الفت ہو اور موجہ تھا ہے اور اس کی جو اس کے دور اللہ سے سندیت کے خالف مواد کے اس کے دور اللہ سندیت کی الفت ہو اور کے تھا ہے اس مواد کے میں دور والدیت کہ بی نہیں اسک اسلے کہ دور اللہ سندیت کی الفت ہو اور اور حوالہ سندیت کی الفت ہو اور دور جو تھا ہے اور اس کی جو اکر دور اللہ سے نو اور اللہ کا مواد کہ اللہ کو میں دور والدیت کہ بی نور واللہ کی اللہ کو اللہ کی دور اللہ کو دور اللہ کی نور واللہ کو دور اللہ کا دور اللہ کی دور اللہ کی دور واللہ کو دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کو دور اللہ کو دور اللہ کو دور اللہ کی دور کی دور اللہ کی دور کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور ک

وانخفرت سلی الله تعالی علیه والم کا ازاله ایمکن می منتی احماد خان صاحب بر فرادی کریس نے بر قرب برک الم از الله ایمکن می منتی احماد خان صاحب بر فرادی کریس نے برقوب برک کردی کی قید محض ابنی طرف سے ہے۔

کردی کی قبد اس صربیت میں تبدیل ہے میں نے قربر کہا ہے کردین کام کی قید محض ابنی طرف سے ہے۔
سواس کا جواب برہ ہے کہ پیشس کرده عبادات میں دونوں قبدیل موجود میں - دین کی قید بمی اورعل کی قبد بمی اور میں ہونے کا ہے کہ عقبدہ ہویا جمل ہو بمی دین میں نوا کیاد کی جا سے گا وہ باطل کہ مردود ہے - اور صربیت من احداث فی احوال کھنا ما الخ مطلق ہے ۔ حوث ما عقامة اجوال اور اقوال دخواہشات سب کوشامل ہے جیسا کہ باحالہ عرض کیا گیا ہے - اس لئے اس کومض مقامة بربند کردینا جیسا کہ منعی صاحب نے کیا ہے سراسر واطل ہے بلکہ اس صدیث کے دوسرے سیاق میں طرحت کے ساتھ عمل کا نفظ وارد ہو آہے ۔ بینا نجی منطق سے عائشہ شروا بیت کرتی ہیں کہ اس خطرت میں استان دوایا کہ :

من عول عدل ليس عليه المرفا فهورد - جسن كوتي ايساكام كياجس بربهارى طرف شيرت ( بخارى في ما السلم في على ومنداحد لي منال) موجود نهيس تروه كام مردود موكار

اس می اور مرزی روایت سیمعلوم بواکه برعت صرف اعتقاد کانام بی نهیں بلکه برعت بملی بری به بی بلکه برعت کام کے سئے بھی ہوتی ہے اور صور علی السلام نے اس ارشیاد بی بر بات واضح کروی ہے کوجی کام کے سئے آب سے بموج و مذہو اور جس براب کی مرز گئی جرتی ہوتی وہ عمل باطل اور مردود ہوگا۔

ایس سے بموت موج و مذہو اور جس براب کی مرز گئی جرتی ہوتی وہ عمل باطل اور مردود ہوگا۔

ایس سے بم مفتی احمد بارخان صاحب کی زبانی ان کویر مسئل منوا دیتے ہیں ۔ وہ نود کھتے ہیں کہ:

"برعت کے شرعی مونی میں وہ احققاد یا وہ اعمال ہوکہ صفور علید الصلام کے زوائد علی میں میں دول بعد میں ایجاد ہوئے نیتی بیز کھلاکہ برعت شرعی و وطرح کی ہوتی جیت میں دول بعد میں ایجاد ہوئے نیتی بیز کھلاکہ برعت شرعی و وطرح کی ہوتی جیت اعتقادی اور برعت علی ۔ ( بلفظ جا رائی میں با

ل بلكرابوداود ي ملك كى روايت مين هن صنع ا هواً على غير ا هونا فهورد كانفاظ ائن ميل ورسي الفاظ من غير المونا فهو دد كا الفاظ النه ميل ورسي الفاظ من غير الهوناك مسندل من عير الموناك مسندل من عير الموناك مسندل مدلح مسلك مين مين مين عين حبي كان الساكم كياج كل مارى طرفت بموت بهين وهم دودت.

اورميي بم كهنا بيابت بس كه برعت ووطرح كى موتى ب برعت احتقادى اور برعت على اور وعيد دونول ير وار و برائ ب سير الگ مات ب كربروت اعتقادى بر دعيد شديد الى ب اور برعت على بندس وعيد وأروسوني - محروعيدي مداوراس كي زومين وونون برعتين اتي بي-مفتی احدیارخان صابی ایک اور طی ده ست بس که: اگر مان بیاجادے کر بروت بین بن كام كى قيدىت تودينى كام أسى كو توكيت بين جس يرثواب سط (الى ان قال) اورونيا كاكونى كام بمى نيت نيركي ما وسايس يرثواب ملتاب (الى ان قال) بهذامسلان كا مرونياوى كام وينى ب-اب بتاو كزنتبت نيرت يلاو كملانا برعت ب يانهين ؟ (جا الحق صلا) -اس كافلسفة ومفتى صاحب بى جانبى كربلاد كى خصبص بي كي محت مضمرب ؟ اوراس كارازىمى وبی جانیں کہ لوگوں کو بلاؤ کھیلانے کی نریخیب کمیول دی ہے سے کھانے کی کیوں نہیں ہی ج مگمفتی مسا ية تدبتانين كركميا انهول في كتب فعة اور اصول نفترين ممباح كي تعربين بمري بين برجي بي اكر اور كرتما بين نصيب نهيس برسكين نوغلاصر كميداني بي ملاخطه كرلينية - اوراگروه نمي دستيباب يزمونو انوارساطعه تو بن نظربی ہو گی جس سے رطب یابس حالے یون کو مارائن تیار کی گئے ہے۔اس میں معاہے کہ : "ا در بعضه میاح یعنی ان کے کہنے میں مذاواب مذعذاب ؛ ( بلفظر انوارساطعه معیمی) ہے مسلانوں کے بعض کام ایسے بی کل استرین کے کرنے میں گوغذاب بھی نہیں مگر زواب بی نہیں ہے بلک نودمغتی صاحب نے ابینے اسّدالال میں ای*ر بو*بارت نقل کی ہے جس میں اس کی تعریح ہے کم مباح سے توامنعتن نهيس مومًا (ويجيهُ مِالِحق هنس) معتى صاحب كواس سے برا شوب اوركيا وركارہے ؟ علم مانة بس كورز مق يليخ يهني ولال امل برعت مضارت كالكي أصولى مغالطه الركرابل برعت مضانت عمومًا اورموادى عبداتين صاحب اورمفتی احدیار خان صاحب خصوصًا اس مغالط کانشکار بس کدلیس هنه سے وه عقامد له مباح وغيره كم متعلق توضى ملا مين لكما ب لايثاب ولا بعاقب عليه يعني د تواس كم كمن مين

ادراعال مرادی بی جوستت ادر دین کے خلاف بول ادر نوالدت کا پرطلب ہے کہ انخفر نصلی افتہ

تعالیٰ علیہ ولم کی نہی ان پر موجود ہو اور جو امورسکوت جہا ہیں ان کا احداث برعت نہیں ا دراگر

ہرعت بھی ہوں نز برعت حسنہ ہوں گے۔ چنانچ مولوی عبداتہ بع صاحب کھتے ہیں کہ:

"بین جمیع المی اسلام کو مباننا جا ہیے کہ صدیث میں احد فٹ فی احوالے ذیل ہیں ہو

فٹار جی بی حدیث کو رہے ہیں کو نکالنا اس چرکا جو نمالف کتاب وستت کے ذہو گرا

نہیں۔ اس کے صاف میں معلیٰ ہیں کرجس چرکی نہی کتاب اور مدید و رسول انتہ ہیں

موجود نہیں اس کا نکالنا بُرانہ ہیں۔ اور جس کی نہی موجود ہو ، وہ ایجاد و احداث
مردود ہے۔ ( بلغظم انوار ساطعہ میک ہے)

اور منتی احدیار نمان صاحب کھتے ہیں کہ:

" اگراهال بمی بون تولیس منه سه مراد وه اعمال بین جوخلات سنت یاخلات دین بون " را بلغظم جا الحق مطلع)

اور برعت سببہ کیبے بنالی کئی ؟ کیا اُنحفوت علی اللہ تعالی علید دلم کی نہی کے بعد مجی اس کا اختال باتی رہ مجا آب کو اس بیں حسن موجود ہو؟ اور اس صرزی نہی کے ہونے ہوئے علما رامنت برر سمجے سے کو آب کی نہی کا اقل درجہ کوا ہت ہے۔ بھر برعت کے براس کام کہ واجب ، مندوب ، حوام ، مکردہ اور مباح کیسے نہی کا اقل درجہ کوا ہت ہے۔ بھر برعت کے براس کام کہ واجب ، مندوب ، حوام ، مکردہ اور مباح کیسے نخویز ہوئے ترمی کے اس کا کام کا و مدخل لابن امبرالحاج کے صدی )۔

و سار بعلی اور در این ای مین کور در در بیا کانگالنا اور کرنا گرانهین بر بھی سراسر باطل اور قطعًا مرد و دب اور می شین عظام و فقتبار کرام کے صریح ضوابط کے فلاف ہے۔ علیا بر اسلام نے اس کی نصریح کی ہے کہ جیسے عزائم ہے فعا تعالیٰ کی بندگی اور عبادت و نوشنودی کی جاتی ہے اس می نصریح کی ہے کہ جیسے عزائم ہے فعا تعالیٰ کی بندگی اور عبادت و نوشنودی کی جاتی ہے اس طرح رائے سنوں سے بھی اولئے تعالیٰ کی رضا ہو کی متعقق ہے اور جس طرح جناب بی کریم صلی اولئے تعالیٰ کی تبایع و سند ہے۔ دبنا آب کے ترکیف کی تبایع و سلم کا کسی کام کو کو استنت ہے۔ دبنا آب کے ترکیف کی تبایع میں متنت ہے۔ دبنا آب کے ترکیف کی تبایع میں متنت ہے اور اس کی مخالفت برعت ہے۔ جنائی محصورت ملاعلی لی لقادی اور شیخ عبدالحیٰ میں شدہ ہوگئی میں متنت ہے اور اس کی مخالفت برعت ہے۔ جنائی مضریت ملاعلی لی لقادی اور شیخ عبدالحیٰ میں شدہ ہوگئی میں شدہ ہوگئی۔

ان الله بيب أن يؤن رخصه كما يحب أن كراسته الله بيم الله بين كرائم كا دائيكى كويند كرايا الله بياس طرح يؤتى عن المه بيم الله والتعديم الله بيم الله

بنقل كرت بي :

که شابعت جینی می مونی ہے اسی طرح نرک میں مجی منابعت منابعت میں مونی ہے اسی کام پیموانلیت کی بیٹ کام پیموانلیت کی ہوشارع نے نہیں کیا تو وہ بیٹ ہے۔

والمتابعة كماتكون في الفعل يكون في الترك ايضًا فمن وأظب على فعل لمديفعل الشارع فهومبتدع (مرّوات الح صلك)-

ا در اسی موقع بیشیخ عبدالحق محدث دملوی مکھتے ہیں کہ:

"انباع بهجذال كرود فعل داجب است در ترك نيز اتباع بيد فيل مي داجب بالسي واجب الدين ترك مين مي

سله كتاب إداكا علام بمي ملا مطاريح

اتباع بوگی رموجس نے کسی ایسے کام پرموالمبت کی بوشاد م فنهب كياتو وه موى بوكا الى طرح وراي

باشدمبتدع بود ، كذا فال المحذنون -(اشعة اللعات من منك) کرامؓ نے فرنایا ہے۔

اورمظ مرحق با مول بن بعينم ميضمون مذكورب:

شرت مندامام البعنيفر مين ب :

مى بايدنس أنح مواطبت نمايد نعل كبشارع مكاه

اتباع بين ليست اسى طرح ترك بي بي ي-سوحس نے ایسے نعل پرمواظبیت کی شارع علیات کی فنهي كما توده مبتدع موكا كيونكاس كوانخفرت صلى التدتعاك اليرحم كاير قول شامل بي كرجس نے کوئی ایساکام کماجی بریمارا شوت نمبی ده مردور بوال

والاتباع كما يكون فى الفعل يكون فى التولغ فن واظب على مالريغمل الشارع صلى ألله عليه وسلرفهومبتدع لشمول تولدصلى اللهعليه وسلم من عمل عملًا ليسعليه امرنا فهورة -(انتهی) (مولبب لطبغة شرح مندا بی حنیفه بحث للغلالمية)

امام علامداستيد جال الدين المحدث (المترقى مسه) فرات س،

بى تنت بى بىياكە آپ كافىل تنت ب

تركه صلى الله عليه وسلم ستنة كا ال فعله ستنة م المعرن صلى الترتعالي عليه ولم كاكسى جيزادر كام كورك كذا (مواببِ لطيف بحث فركور) - ( المجنه مثلكا) -

ان تمام عبارات سے بربات بالكل واضح بوكن ب كربا وجود محك اورسب كا تحضرت ملى الله تعالى عليه ولم كاكس كام كوم كرنا ايسابى سننت ب بعيباك أب كاكسى كام كوكرناسنت ب-اور جوشخص أب كى من اسستنت بعل نهيس كذا ، وه محدثين كوام كي تصريح عصطابل بعني بوكا - اوريي كجد بهم كمنا بيابية بي ، كروه تمام كام جوابل برعت كرتے بي ان كے دوائى اور محركات الخفرت صلى الله تعالى عليه ولم كے وقت بمى موجود مخ مراكبسفان كوترك كياب اوراكب كان كوترك كراستست بداوراس كى كالفت برعت ب ـ

له الجنه لا حصاب السُّنَّة مُولد مولانا عب الغنى خان صاحب مدر مدس مرسعين الم شاجران يورس إلا منرست : محدكفايت المترصاحب والوتى كى المنداير اوركوال قدر فتريظ موجود ب- اس كتاب بس جبال مبى المجند كاوار أسام اس در مین کماب مراد موگی رفری مبترین کماب ہے۔ حضرت ابن عباس فرات بن که دعا میں بی ست بجد ، کمیونک بناب نبی کرم صلی الله نعالی علیه ولم اور اسب کے صحابر کام وعامیں بی کرمی کرمی ملی الله نعالی علیه ولم اور اسب کے صحابر کام وعامیں بی نہیں کہ یا کہ تنازی کی است بن کر اور است بن کر ہ

تنبار (اس طرح) باند المفانے برعت بیں کی کھانخفر صلّی اللہ تعلیا علیہ وکم نے سینہ مبارک سے اُدبیا تنہ ملے وطائے۔ نہیں اُٹھائے۔ ان رفع كرايد يكوربعة مازاد رسول المله صلى الله عليه وسلوعلى هذا يعنى الى الصّدر (منداح رئح صلا) -

حضرت عماره بن ردیب (المتوفی سنته) نے بشرین مروان کومنبر بر دونوں یا تزامٹاتے ہوئے دہجا، تو سخت لہجر میں یوں ایسٹ و فرایا کہ :

الشرتعالى الى دونون عبوسة بيدست المتنون كا ناس كيك كين في تنوف الله وسلم كو كين في في من في تنوف المنظم كو الشيطى الشرتعالى عليه وسلم كو الشاره كي أسكل من زياده أبطاسة بوسة نهيل ديجها (اور يد دونون المنق المنا راجي -

قبتم الله هاتين اليدين لقدرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مايزىياعلى ان يقول هكذابيد و اشار باصبعه المسجدة (مميم)

المه ين عموى دعاون مي كميز كماستسقار وغيروكي فضوص وعيداس مينتني مين يجيد مشكفة في الله وقال متفق عليدر

اس كتي بدوعاكمت بي كراب كالمس براس فراوني كاست جومرد النت بي قابل ملامت بديد غور توكيي كوكس طرح براكا براب كعمل مرزيا دنى كو اور تنيير بيئت اود كينيت كوبعث قراريية اوراس سيمنع كمت بين علامرسد بإلدين كانفرى الحنفي (المتوفى في صدود من على بيل كه ، والزمادة على ثمان ركعات ليلًا دعلى اربع بات كوقت ألم ركعات سوناده اورون كوقت وكمعات نهاداً مكروي بالاجماع - جار ركعات ت زياده اي سلام كسابزننلى نازيدنا

(منید استی صلال اکداخات کے اجاعت کروہ ہے۔

اور نہرالغائق میں اس کی نعتر کے ہے کہ مکروہ تحریمی ہے ۔ حضرات فعہار احضاف نے اس کی واسل م يش كاب : لعدم ودود الانوبه -اسك مكروهب كراس كسك كمن اثراوروسل موجود بين اورملك العلمارعلام علامالدين ابو بكرس سعود الكاساني الحنفي (المتوفى محدهم) بعض فعبا كلام سع نقل كت بوت لكت بي ميكولالان الزيادة على هذا لد تروعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الخ (البدائع والصنائع لي مهلا) يعنى يراس ك مروه ب كدا تحفرت متى الترتعالي عليه ولمس اس سے زمادہ مروی نہيں ہے۔ اور صاحب برايكفت بي كر:

ودبيل الكواهة انه عليه السلام لعريز دعلى كرامت كديل يب كرايس ويدون تقل نبي اكر فلك ولوك الكواهة لزادتعليما للبواف (مايجا) كابت دبه في ترابعيم جازيك زياده مي كرمية

فتادي كبيري ورفتار، قادى عبيب، فتادى ابايم شابى اودكنزالعباد شرح ادواديسب كم،

وعند حترالقال بجماعة لان هذالم ختم قرآن كه وقت بل كروعاكنا كموسه إسكم ے ایسا کا انتقال نہیں ہے۔

يكري الدعاء عند ختو القال في شهر منا من من حتم قرآن كه ومت وعاكمنا اوراس طرح ينقل عن النّبي صلى الله عليه وسلمو المخضيص الترتعالي عليه ولم اورصال معابركام لاعى المتحابة ف ( بحواله الجنوسالا)

ويجاآب نه كرحفات فغنها كرام نه المحفرت صلى الله تعالى عليه وسلم اورحضات صحابة كرام من يح عدم فعل كواكيم سنقل قاعده اودضا بطرسميركم متعدد مقامات مين است استدلال كمياب مزير فيد

سواله مامت اورسس بيج ؛

الامام المخفَّق المدقَّق على بن إلى بكر الحنفي صاحب بدايه (المتونَّى تلكيم ) لكت بيركم:

طلوع فجرك بعد فجركى دوستنون كعلاوه كونى مابد انسلى تازبيسنا مكروه ب-اسك كرجناب ببي كريم صلى الله تعالى عليه والممن باوسود ماز يرحريص موف كاس

وميكرة ان يتذخل بعدطلوع الفعر باكنزمن ركعتى المغولة نه عليه الشلام لرمزد علهما مع حرصه على التسلولة -

زياده نمازنېين فرعي -

س نے مد خلکیاکٹی الاسکام نے انحسرن سی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عدم فعل کو کواست کی دلیل بنا باہے مالانکداک موقع بنفالمان كرفيرماحب بايرى ائيس كوئى مريح ننى وجودنسي وادبادجودا سكح مارت نقارا حناف ك وكيل ماحب موايه" أكورُوا وركروه كتيب اسليك الخفرت مل الله تعالى عليه وهم سيدنا بن منيل وراكرمديث لأ صلوة بعد الفجر الدّسجد تين رح نصب الأية مديم وغيرب صحت سا تعدنا بت بومل تونوعل نور مانعت تولاً وفعلاً تابت بوطائے . ایک دوسرے وقع پرصاحب بدایروں سکھتے ہیں :

صلاة كسوف بخطبنه بركم ويحرط بنقول نس يك وجو وليس في الكسوف خطبة لاند لعميق دربريه الك صلاة كسوف يحيي تطربو وخلينتول بوه ايك مم الألهجينا

ا بیجیے صاحب ماہ عدم تنل کو دلیل کے طور پربیش کرتے ہیں۔ یہمیں فرمائے کہ انحفرت صلّی اللّٰہ تعالى عليه وتم في منع كباب وإس ك يمنوع اورنهى عندب -اور أب أورمتام بريكت بي كد ؛

ولايتنفل فى المصلى تبل صلوة العيدان النبى صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع حرصه على الصّلوة تم قيل الكواهة فى المصلىخاصة وقيل فىيە و فى غيري عامة لانه صلى الله عليه وسلم لسيفعله - (بايرملدا متلك)

اورعبدكاه مين نماز عبدس ببط نماز زبرهي جائ كميونك التضريت صلى التدتعالى عليه وللم في با وجود نماز برحراص بون ك ايسانهين كيا يعاس بي اختلات ب كديرات عبد كاه كسايته خانسب ايريمي كما كياب - اورير بمي كهاكياب كرعيدگاه اورغيرسيكاه دونون مين كرامت وكي، كيونيم أتحفرت صلى الثرتعالى عليه وكم في عيد كاه وعنير عيدگاه دونون مين عازنهين طيعي -

ایب نے الاخطرکیا کرصائب برایر نے آنخفرت میں اللہ تعالیٰ علیہ ولم کے عدم فعل کوجیت اور دلیل کے طور پر بہنیں کیا ہے مالانکے صراحة مرفوع مدبہ سے نہاں پر بیش کواکی تیرار کرکہ آب نے بعیدگاہ میں ' یا عید کے وی کسی و وسری جگر نفل پڑھنے سے علی الخصوص منع کیا ہے ۔ مؤلفت انوا رساطعہ اور مفتی احدیار خان صاحب کے زدیک اس فعل کو ہڑا اور مکروہ نہیں ہونا جاہیے ، اس سے کرانخ ضرب صلی اللہ نعالیٰ علیہ ولم کی نہی اس برموج ونہیں ہے۔

علامدا رام م ملی الحنفی والمتونی سلامی نوسی فرصان و رعاس (بورجب میں بیری جاتی ہے) دغیرکے مرعت اور مکدوہ ہونے کی بیرونیل بیش کی ہے :

ان العماية والمتابعين و من بعد هم من كرمفرات سمائر كرام اور تابيل اوربدك أمم مجتدين الاشمة المجتهدين لوين لوينقل عنهم (كبيري مسلم) سي يستعل نبين ب

مشهور حفى إمام احد بن محد بحراحدالفقها رالكبار تق (المتوفى للهمين ) أبر مستدكى تحقيق مي بدن ارقام فرات بين ١

لانها بدعة لوتنقل عن الصحابة يبرعت بصطابة كام اور تابعين منقعل والتابعين - (الواتعات) نبين بيد

نعة حنفی کی مستند ترین مناب محیط اور فنادی عالمگیری سے کوئی سلمان نا دا قف موگا؟ ان میں صاحت سے بر مکھا ہے :

قرأة الكافرون الى الاخرمع الجمع الجمع مدة كافرون كا أخرى بالجمع برهنا مكروه ب-اس مكروهة لانها بدعة لدينقل ذلك عن التحكم وه برعت بعضارت عابر كالم اور ابعين المستعلم الكرم بالكرام بالكرام بالكرام بالكرام بالكرام بالكرام بالكرام بالكرام بالكرم بالكرام بالكرم بالك

المحفرت من المدنعالى عليه دلم ن كوكى مع روابت نهين بيش كى جاسكتى جس سے بي ابت موكه معلاق رغائب براب كى نبى موجود ب اور سور يكافرون كو اخر مك بالجح برج في منع فرايا ب ديكن حفرات فقا را حناف اس كو كروه مى كه بن اور بروث بى - اور وليل صرف اتنى بى بيش

كرف بي كرا تحضرت صلى الشرتعالى علبه ولم اورحضات صحابة كرام وما بعين منقول نهيب ب اكرج ان برصرر نهی بمی موجود نهیس ب مولوی عبداتی صاحب دینیوسک خودساخت اور نو د زاخید قاعد کے دوست ان اشبار کو بیوت اور مروہ نہیں ہونا جاہیے کیونکان میں صریح نہی موجود نہیں ہے۔ دیکے اب منى احد يارخان صاحب دينير ال حفارت فقها راحنات كي بات ليم كرت بوت ليف حنى بوف كا ثبوت دیتے ہیں یا صرف اسی برعمل برا ہوتے ہیں کہ انتی کے دانت کھانے کے اُور، دکھانے کے اُور۔ ان عبارات میں حفارت صحابہ کرام اور تابعین کا خصوصیت سے حفارت فقہار اجناف نے ذکر کیاہے كر ببؤنكه به يركام حضات صحابة كرامٌ اور تابعين منقول نهيس لهذا بدعين ب مفتى صاحب كواني يرعبارت ديجه كركة برعت وكام بي وصور عليالسلاك بدبيل واس بي عابرام اورتا بعين كا ذكرنس " رم التي مدال حت كى طرف رجوع كرنا جل جيئ فراتونيق مع مرقات اواشعة اللمعات في ميرسنة الخلفة الراشدين ما أنا عليه واصحابى اورخرالقرون كى مدينير يمي بغود كيولي كري عزات محابر كافع التاليش كى بات كتسيم ذاست بيديا بوت ؟ فيسلانى برب ربارنراوية مترجام ما مي بي بشب تدري جاحت ك ساته نمازنقل بن اوك اداكرت بين نقدار استفام انزوكرده ومدعمة كتيبي اورلوك سبار مين جومديث بدين مختير المحضوع بالتيس حق بات مانة بن مر مانة نبي فدرت بناك تنيخ تقدّس ماب مين بدعست تحسندا وربدعت سيئته كي تحقيق انهايت مناسب ادر ضردري معدم مؤاب كم مدعت متسنداور مدعت ستبدكي قدرك وضاحت كردى جائ اكسى كوناه فهم اورابله فريبكواس سے علط فہمی بیدا مرجو - اور اگر ہو میکی ہے تو بشرط انصاف زائل ہو مائے ۔

برون کی دوشمیں بیں۔ دنوی برعت اور ترعی برعت - دنوی برعت مراس نوایجاد کا نام برعت مراس نوایجاد کا نام برع بخفرت صلی است کروہ عبادت ہم برعت اور اس کے بعد بیدا ہموئی ہو، عام اس سے کروہ عبادت ہم باعدت اور اس کی باخ تعمیں ہیں۔ واجب ، مندوب ، حوام ، مکروہ ، مباح - اور ترعی برعت وہ ہم جو قرون نلانڈ کے بعد بیدا ہموئی مواور اس بر نولا فعلاً ، صراحت اور اشارہ کسی طرح بی شارع کی طرت سے امازت موجود مرجو بیمی وہ برعت ہے جس کو برعت ضلالة اور برعت قبیج

اوربروست مستينست تبيركيا ما تاب اورعلاسفاس كي تصريح كيب - ملانظر مو:

برعت کی دوقسمیں بیں ساکی لغدی برعت ، اور کا دوسری شرعی برعت د بغوی برعت مرزد ایجاد کا ام ہے جوعبادت یا عادت اور اسی برعت کی باری قصمیں کی جاتی ہوت کی باری قصمیں کی جاتی ہوت کی باری قصمیں کی جاتی ہوت یا اور دوسری برعت ہے جوطاعت کی مرمی کی مرمی مشروع امریز یادت (بایکی) کی جائے گر ہوت ہوت ہوت کے بعد اور یہ زیادت اور فراف تا اس پر شارع کا قول موجو مواود مرف کے اذبی سے مزمو کو نداس پر شارع کا قول موجو مواود مرف نداس پر شارع کا قول موجو مواود کا دور برف نداس کا دور برف کا دور برف نداس کا دور برف کا دور کا دور برف کا دور کا دور برف کا دور کا دور

ان البدعة على قسمين بدعة لغوبة و
بدعة شرعية فالتول هو المحدث مطلقاً
عادةً كانت اوعبادةً وهى التي يقسمونها
الى الدقسام الحنسة والتانى وهو ما زبد
على ماشرع من حبث الطاعة بعد القال ف
الديمنة الثلاثة بغير اذى من الشارع لاقرة
ولا فعد ولا مرجة اولا اشارة وهى المراد
بالبدعة المحكم عليها بالضلالة -

(ترويج الجنان مس والجنه مالا) عيم رادب -

بروست حسندادروبیری مزیر بحث کسلة ارشادانساری چ م ملای عدة انقاری خ ملای الماری خ ملای الماری خ ملای الماری خ ملای دوی شری سلم چ احصال اور و زمل چ م ملای و فیروکت بول کی طرف را جست کریں - مانظ این مجر کھتے ہیں کہ ا

والتعين انها ان كانت مما تندرج تحت
مستحسن في الشرع في حسنة وان كانت
مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي
مستقبصة والدفهي من قسم المباح وقد
تنقسم إلى العكام الحنمسة (نتح الباري في الأل

تخین رب کراگر برعت ، نربیت کی کسی بیندید دایل کے تحت داخل ب قدوہ برعت حسنہ ہوگی اور اگر وہ شریعت کی کسی غیر بیندیدہ دلیل کے تحت داخل ب شریعت کی کسی غیر بیندیدہ دلیل کے تحت داخل ب قدوہ برعت قبیر مہوگی ، ورند مباح مرکی اور پرعت باخ احکام کی طرف مقسم ہے ۔

اسى كة قريب قريب عبارت علاميني كى ب ملافظ موغدة القارى م ه ملاكا ـ
اسى كة قريب قريب عبارت علاميني كى ب ملافظ موغدة القارى م ه ملاكا ـ
اب اس بات برغور كرنا باقى رو مباقات كرمستفسن في التشريع كريب اورمستقبع في التشريع كريب اورمستقبع في التشريع كريب يصرت امام ننافعي والمتوفى ملاكم في فوات بين كد :

برست کی دو میں ہیں ایک وہ برست ہے جو کتاب ماسنت ما اجاع ماکسی صحابی کے افریکے نخالف مبو الیبی برست کمائے کا اور دو سری برعت وہ ہے جوالی میں سے کسی ایک کے مخالف مذہو تو الیبی برعت کہ جی بھی موتی ہے جیسے کر مفرت عورف نے فرمایا۔ یہ کمیا ہی ایمی نوا کیا دا ور برعت ہے۔ البرعة بدنتان بدعة خالفت كتابا اوسنة اواجاعًا اوا ترًاعن بعض اصحاب رسول الله عليه وسلم فهذه بدعة ضلالة وبدعة لمرتخالف شيئًا من ذلك فهذه قد تكون حسنة لقول عمر نعمت البلافلاند

(مواثقة صريح المعقول الصحيح المنقول لابن تيمية على منهاج السّنة في مدال

اس کی پوری تحقیق قارئین کرام نے پڑھ لی ہے کہ مالفت ہیں ہوتی ہے اسی طرح فعل یں ہی مخالفت ہوتی ہے۔ بھکام آنحضرت صلی التّد تعالی علیہ وَلَم نے باوجود دواعی واسب کے ترک کیا اور نیر القرون نے بھی اُسے ترک کیا تو وہ یقیناً برعت اور ضلالت ہوگا۔ کیؤ سکے دہ کری ہے وستا ورلجائے نیر القرون نے بھی اُسے ترک کیا تو وہ یقیناً برعت اور ضلالت ہوگا۔ کیؤ سکے دہ کری اتجبا ہوگا، نیر الفرون اور قبیا سے محلی کی العن ہے اور جو ان میں سے کسی دلیل میں واضل ہو تو وہ کمبی اتجبا ہوگا، جس بر تواب سے گا اور کمبی حرف مباح ہوگا جس بر مرتواب ہوگا نہ عذا اب ۔

قیاس کی بحث ہیں بجالس الابرار کا حوالہ اور مذکو قاہ بالاعبار بی بینی نظر کھ کر برعت بخسنہ اور بعت بخسنہ بین کام جس کا مانج المخضرت میں اللہ نعالی علیہ وسلّم بعد من اللہ نعالی علیہ وسلّم بعد نوائل ہوگیا ہو، یا اس کا واعیہ، محرک اور سبب بعد کو بینی کیا ہواور کماب وسلّمت اور اجماع و قیاس سے اس پر روشنی بڑتی ہوا ور ان میں سے کسی ولیل سے اس کا تبوت ملما ہوتو وہ بیعت بحب اور ابنا فلا و گیر اندی برعت ہوگی جو مدموم نہیں ہے ۔ عقام مابن رجب و مغیرہ کی عبارتین نقل کی جاجکی ہیں جو اس پر و گیر اندی برعت ہوگی جو مذموم نہیں ہے ۔ عقام مابن رجب و مغیرہ کی عبارتین نقل کی جاجکی ہیں جو اس بر صاحب سے ولالت کرتی ہیں ۔ اور جس چیز کا حرک اور واعیہ اور سبب انحفرت صتی اللہ نعالی علیہ و کم کئے رائڈ مبارک میں موجود تھا گر ایب نے وہ وینی کام نہیں کیا اور حفرات صحابہ کافر اور تابعین و تبت نابعین و تبت نابعین و تبت نابعین اور موجود تھا کہ اجر مرحالت میں مذموم اور ضلالت و گر ابنی ہوگا ۔ باتی غیر بجتہ کا اجتباد تھو تا اس زمان میں مرکز کسی بوعت کو حذابیں قراد و ساسا ۔ جنانچ حضرات فقیا رکوام شاس کی تصربی کی ہے اس زمان میں مرکز کسی بوعت کو حذابیں قراد و ساسا ۔ جنانچ حضرات فقیا رکوام شاس کی تصربی کی ہے اس زمان میں مرکز کسی بوعت کو حذابیں قراد و ساسا ۔ جنانچ حضرات فقیا رکوام شاس کی تصربی کی ہے اس زمان میں مرکز کسی بوعت کو حذابیں قراد و ساسا ۔ جنانچ حضرات فقیا رکوام شاس کی تصربی کی ہے

تورنصاب الفقدى آرى در انجير برعت حند عجتهدان قرار داده اند جهان مح است و اگر کے در بن زمان برائج برعت حند قرار د به خلاف است ریا که درصفی میگوید کوکل برعة ضلالة نی زمان (انتهی) (فتادی مبامع الروایات - والجنه منل) - بینی نصاب الفقه میں ہے که برعت حَد وہ ہے جس کوخرات مجتبدی نے برعت حَد قرار دیا ہو - اور اگر کوئی شخص اس زمان میں کی بریوت حَد قرار دیا ہو - اور اگر کوئی شخص اس زمان میں کی بریوت حدد قرار دیا ہو - اور اگر کوئی شخص اس زمان میں کی بریوت میں ہے کہ برعت حدد قرار دیے گاتو وہ حق کے فلات ہے کی فوص میں ہے کہ جارت زمان میں بریوت گراہی ہے ۔

اس عبارت سے مراحت کے ساتھ ہے بات واضح ہوگئ کہ بریحت حسنصرف وہی ہوگئ ہجس میں حفرات مجتبدین کا اجتباد کار فرما ہوگا ، اور اجتباد و قباس صرف اُن احکام اور مسائل میں ہی ہوسکتا ہے ، یو فیم منصوص ہوں اور ان کے دوائی اور اسباب انخفرت صلی اللہ تفالی علیہ دلم اور خیرالقرون میں موجود مد ہوں بلکہ بعد کوظہور بذیر ہوئے ہوں - اس نئی تبذیب کے زمان میں برخت میں برعت کو حسنہ کو اُن سرامر ماطل اور مردود و ب - اور ایسی چیز کے بارے میں میں کہا جا سکتا مساحک سے کہ سے

انشا کر بینیک دو با سرگلی میں نئی تہذیب کے اندے ہیں گندے ۱در یہی وہ برعت ب سب کے منعلق مضرت مجدد العن الی جرد فیرو) فرمات ہیں کہ انجیزے کہ مردود باشیر شن از کری بیدا کند' و امکا بات محقد سوم ملک یعنی جو چیز مردود ب وہ حسن اور نوبی کہاں سے بیدا کرے گی ؟

منتی احمد بارخان صاحب کی تعلی امنی احد بارخان صاحب نے بھات سیندکو بھات کی مخل میا توں سے والا لم بیش کرے میں دور دسے کرا در بڑم خوداس کارروائی پر مزفات اور اشدة اللمعات کی مجل عبار توں سے والا لم بیش کرکے بیمورچر ایسا فتح کیا کہ فاتحانہ بلکہ صاکا نہ رنگ میں یوں فرماتے ہیں کہ ونیا کا کوئی دیو بندئ کوئی فیر مقلہ اور کوئی شرک و بیعت کی رسے لگانے والا ان جارچیزوں (بیعت ، شرک ، دین اور عبادت) کی تولف ایسی نہیں کرسکتا جس سے اس کا ندسب نے جائے ہی مرویو بندی اور مرخور مقلہ کو اعلان عام ہے کہ ان کی الیہ جسے تعربیف کر وجس سے عفل میلاد حوام میں۔ (بلفظم، جارائی سیل ایک

عوض کی جا چکاہے کہ با وجود محرک اور سبب کے کسی کام کا نیرالقرون میں دہونا اور کسس کا تک کرنا سند ب اور سندت کی خالفت برعت بھی ہے اور گرابی بھی مفتی صاحب ہی بتائیں کرخیرالقرون میں میلادکس نے منائی ؛ فیصلد انہی پرہے۔ برعت کی تعرفیت تواس کتاب میں طلاحظ کولیں، جس سے بخربی واضح بوگیا کہ اکا برین علمار ویو بند کے کسی کام کو برعت کے ساتھ وکورکی نسبت بھی نہیں ہے، اور شرک اور عباوت وفیر وکی تعرفیت راقم الحود ف کے رسالہ گلیست توجید ، فیروییں طلاحظ کیجے، اور ابنی شرک اور عباوت وفیر وکی تعرفیت راقم الحود ف کے رسالہ گلیست توجید ، فیروییں طلاحظ کیجے، اور ابنی فاص محفل میں تو نوب ہے کہ المراد کیجے، مگرمیدان میں تعلی کا کوئی کام نہیں۔ انوب میں مدین زبان فی طاح ہیں اور بقول شیخ مصلح الدین سعدی (المتوفی طاقیدی ) سه

مربیشه گان مرکه خالی ست شاید که پلنگ خفته باست فائل از برخیت کی تقیم کے قائل میں ، اور بو فائل لا : یرتحقیق ان حفرات کے نظریہ کم مطابق ہد جو برعت کی تقیم کے قائل میں ، اور بو حضرات استیم کے قائل میں (مثلاً حضرت مجدّد الف ثانی و فیرہ) تو وہ برعتِ حَند کوستنت میں وا فل کرتے ہیں ۔ بنانچ مولوی عبداتم مع وا فل کرتے ہیں ہے۔ بنانچ مولوی عبداتم مع

" یه که (جو ) بنزگنشیم نهیں کرتے وہ برعت حصنه کوسنست میں داخل کرتے بہر اس مجبر و حصنه کا نفظ وہی کے گا ہو تفسیم برعت کا قائل بوگا-اور بوتشیم کا قائل رہوگا وہ برعت بحسنه کوسنت کے گا" (انوارساطعه ملک)

### باب سوم

#### برعات کے جواز پر جو دلائل پھیٹس کنے جاتے ہیں اُن پر ایک ننظر

ديمرابل مرعت حفات مموًّا اورضى احدمار خان صاحب خصوصاً لا تستلواعن الشياء (الآية) اورقُلُ لَا أَجِدُ فِيهُمَا أُورِي إِلَى مُحَوَّماً (الآية) ننل كسك عَتْ بِي" نيز فوات قُلُ مَاحَوَّمَ (اطل س مَنْ حَوَّمَ مِن ) زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخُرَجَ لِعِبَادِ لا وَالطَّيْبَاتِ مِنَ الرِّدْقِ (الآية) ان آيات -معلوم برّا کہ محرمت کی دلیل مز ملناحلال ہونے کی دلیل ہے ند کر حوام ہونے کی - برحفرات اس سے محرمت ثابت كرت بي الا (جا الحق ما ال) - ان أبات عبات كجواز برتو مركز ثبوت بهيل بيش كيا جاسكتا جيسا كنظابرب مكرمركن نقطران آيات سه اباحث كالمجاكيات ج قطعًا غلطب كميا اصل است ياربس اباحت بدع اكثرمبتدعين حفرات بعات كجواز بران أيات س غلطمغهوم انعذكه كمير وليل بيش كمياكرت بي كرج نكراصل اشياري اباحت ب اس الناير كام جارً اورمباح بین اوراسی قاعده بروه به شار بدعات کی جمارت است وارکرتے بیں بینانج موادی عبد بی صاحب چنداما دمیث کا حوالہ دے کر مکتے ہیں کہ اِن احاد بہت سے علمار نے ایک اصلِ علیم پرا کی ہے کہ اصل اشيارين اباحدت ب"- (انوارساطعه ملس) - اورمنتی احديار ضان صاحب لكت بن مراست فررس بوحفات كرم ربعت بين كام كوحوام جانت بي وه اس فاعد ، كليد كرم امعنى كري م كالد حل في الدشياء الدباحة "تمام چيزول كاصل بيب كدوه مُباح بين يعنى سرچيزمبات اورصلال بي ييمر

أَكَ شَامَى كَ مُوالرَ السَّحَةُ مِن كر: المنخناران الاصل الدَباحة عند الجمهورمن الحنفية والنشّا فعيدة - جمهور منفى اورشافعى ك زديك بيهى مستلهب كداصل مباح موّاب ي (مبارالحق ملا وراجع منت) ـ

جواب : قطع نظراس سے كربعض محققين ك روبك قاعده كليه صرف يہ ان لا كلية ادر اس سے بھی صرف نظر کر لیے کہ سر بدعت حرام ہی نہیں ہوتی بلکہ بعض برعتیں مکدوہ بھی ہوتی ہیں ' ویکنایہ ہے کہ اباحت اصلید کا کیامفہوم ہے اور احادیث سے اس بر کیا روشنی بطرتی ہے ؟ اور کیا تاعد حضات فقهار کرام کا اتفافی اور کے شدہ ہے با اس میں بھی انتقلات ہے ؟ اور راجع مسلک مے رو سے بیکس گردہ کامسلک ہے ؟ اور بیا ختلاف ورو وشرع سے قبل کا ہے بابعد کا ؟ نها بہت متانت اور سنيدگى سے ان أمور برينوركرنا بى - اولا حضرت عبائل بن عبائل روايت كرت بس كر ؛

قال رسول ادرت صلى الله عليه وسلم الحمر جناب رسول الشصلي التدتما لي عليه ولم في فرمايكم كم تین سم کے بس ایک وہ کراس کا برایت ہونا واضح ہوسو اسكى انتاع كرو اوردوسا وه كام ب كداسكي كراسي للاميد سواس عاجنناب كرد-اوزببيا ووس بين استناه واقع سوسواس كامعامل ذراتعالي كسيردكد دو-

ثلثة اسريس سرشدا فاسعه وامر ببن عيبه فاجتنبذ واعراختلف فبيه فَكُلُّهُ إِلَى اللَّهِ عِنْ وحِبِّل -

(دواع احدد-مشكوة لرصلك)

اس روابین کے آخری جلدہ یہ بات بالکل واضح موجانی ہے کرجس معاملہ کاحکم مخفی مواوراس مِن اشتنباه بونواليه معامله كوفدا تعالى كرسيرد كرك أس مِن توقّف كرنا جاجيّ ، مزير كراس كم سات مباح كاسامعامله بوريينانج علامطيني الحنفي (المتوفّى سلكيم الكف بن:

مرجس چيز كاحكم شرك سے نابت مذہو تداس ميں تم

ومالح بثبت حكمه بالشرع فلاتقل فيه شبينًا وفوض احري إلى الله- مجيم عربه وادراس كوالله تعالى كيروكدود.

ادر حضرت نشخ عبدالحق صاحب فكِلُهُ إلى الله كى شرح مين مكت بن : بس بسبار اورا بخدا وتوقف كن درأن -سداسس كوتم ندا تعالے عوال كردو، اور

#### (اشعة اللعات لي معلى اس مين توقف كدو-

اس مدین اوراس کی شرح سے بخربی علم برگیا کرجس پیزگاهم شرعت ابت د بواس می توقت کیا جائے گا اوراس کامعاطر فعلا تعالی مک موالد کر دیا جائے گا۔ دریے کراس کومباح مجوکولس پر از کا فنوی معاور کیا جائے گا۔ اور حضرت او تعلیۃ الخشنی (المتوفی مصحبہ) کی دہ روایت بجائے تھے تا کی دلیا ہے جس میں یہ انعاظ آتے ہیں کہ انخفرت مسی الشرتعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ:

الله تعالى في فراتغ متعين فرائع بي سوال كو مت ضائع كدد-ادر كي بيزدن كوطام كرديا بي سولى كى بدده درى مت كرد-اور كي مدود مقرك بي سو ال سه تجاوز دكرد-اور كي چيزوں عصاصله تعالى فالغير نسيان ك سكون كيا بي سد ان سه كون خرو

ان انتلافرض فرائض فلا تضبعوها و حرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حددًا فلا تعتدوها وسكت عن اشياء من غيرنسيان فلا تبحثوا عنها-

(رواة الدارقطتي مشكوة لجملا)

يرروايت بمي توقف كي دليل ب بيساكن طابريد باقي رسي وهاسكت عنه فعوه مراعفاهنه تواس مدبيت مي توقف بي مرادب اس سهابات كالنبات ورست نبيس ب كماله بيعني -مشبود امام علارالدين محدبن على المسكني الحنقي (المتوفي شهرام) كفة بين :

على ما هو المنصور من ان الاصل في يبنى منصور مسلك يرب كراصل استنيارين الاشياء المتوفق - (در فمتاري امنا) توقف ب-

اورطوالع الانوار ماستيدور فتارس اسي موقع يرب :

على ما هو المنصور اى المؤيد بالادلة ينى براسك كاليدةى ولائل عبوتى بوئى بوئه وقوال القوية من ان الاصل في الاشياء التوقف يب كراصل الشيارين وقف ب سومباح كى فلا يعرف ابلحة المباح الا بقوله وفعله اباحت بمى جناب بى كريم ملى الله تعالى عليه ولم كالمسلوم نبين بوسكتى عليه القلوة والشلام .

قول وفعل كيوا معلوم نبين بوسكتى -

ادرميم ضمون اس موقعه برلم طادى ماستنيد در فتارس مجى سے -

#### اورتعلیقات شرح منارس به :

قال احماينا الاصل فيها التوقف الخهذا اصح شيئ عندى في هذا الباب لا يالتوثقت اصل التقوى في الامرا لمسكوت عنه وهومدهب إلى مكر وعيش وعثمات و اشباههم من القعابة والقعبم ان الاصل في الافعال التحريم وهومذهب على والمتاهل البيت ومنهب الكوفيين منهم ابوحنيفة - ( بحالة الجنه مطلا)

ادر جارب اصحاب فرات بي كراسل الثياري وقف بهادراس باب ميرمير فندير يرعم وين دل ب كيديم جر چنبکه است میں نردیت کی طفت سکوت براسی قعت بى اسل مندى ك ويعفوندا بوكم اورحفون عمرا ويضونان ادان ميد عرمبل القد مطارت محابر كأم كايي نبسب ادرميح بات برب كراصل افعال مي حرمت ب اورميي حضرت على اور بتطارت أتمرابل بريث اورابل كوف كالمسلك بادرمين حضرت امام الومنيف كاندمه ب

ليح اس عبارت نے يرا شكاما كرد باكر صفرات ملغا روائندين ميں سے بين حفرات اوراسى طرح ومير مبيل القدر صفارت صحابة كرام كايمسك ب كراصل الثياريين ترقيف ب ادر حضرت على اورابل كوفه كاين مین خصوصیت سے حضرت امام ابوضیع می شامل ہیں؛ پرمسلک ہے کہ اصل انٹیار ہیں حرکمت ہے۔

اورشيخ احدالمعروف برملاجيون الحنى (المتوفى مطالع) لكت بين إ

ان الدصل في الدشياء الدباحة كما هومل هب كداصل اشيارين اباحت ب جيساكدايك كودكاسك طائغة بخلاف الجههورفان عندهم الاصل ب عجم وداس كم مخالف بي، وم كيت بي كمال اخيار میں گرمت ہے اور حضرت امام شافعی فرات بیں کہ اصل هوالحرمة الى ان قال وعندالشافى الاصل اشیا میں ببرمال ترمت ب ۔

هوالحومة في كل حال - (تفسير صدى صل) -اورمشبور اصولي اورخمن عالم ملا محب الشرب ارى الحني (المتون طالة) علية بن : الدباحة حكمشرعى لانه خطاب الشوع تنسيعيًا - (مستم البوت مكك) -ادرعلامران رشد علق أن :

ابادن عكم شرعب كيوسرا باحت شرع كاخطاب يجب میں کرنے اور مذکرے کا انتظار ویا گیاہے۔

ونحيز فيه وهو المباح (براية المجتدئ اصلا) - جسك كرف ذكر كا اختياره يأكياب ، وه مباحث اور ظامبين شرح سلم مين كحده المساحه اور ظامبين شرح سلم مين فعله مباح وه بيس مين شارع في التخيير بين فعله مباح وه بيس مين شارع في التخيير بين فعله مباح وه بيس مين شارع في التخيير بين فعله مباح وه بيس مين شارع في التخيير بين فعله مباح وه بيس مين شارع في التخيير بين فعله مباح وه بيس مين شارع في التخيير بين فعله مباح وه بيس مين شارع في التخيير بين فعله مباح وه بي مين شارع في التخيير بين فعله مباح وه بي مين شارع في التخيير بين فعله مباح وه بي مين شارع في التخيير بين فعله مباح وه بي مين شارع في التخيير بين فعله مباح وه بي مين شارع في التخيير بين فعله مباح وه بي مين شارع في التخيير بين فعله مباح وه بين مين شارع في التخيير بين فعله مباح و مباح و

كمن بن المتيار ديا مو-

الم محدين محدالغزالي (المتوفى هنفت) عقة بي كر:

و ترڪه ۔

وحد المعلج انه الذي ورد الاذن من مبن ك تعرب يب كرس الله تعالى كوف الاذن من الله تعالى يفعله و توكه غير مقوون بذم السك كمن الديجوش كا افن ديا كيا بو- نزتواس فاعله ومدحه ولا بذم تارك و ككن داك فرست اور توليت بوا اور نبوري موري مدحه - ( المستصنى ج اصلا) - وال كن فرست اور تولين كالى بو-

ان تمام موبادات سے بربات بالکاروش موجاتی ہے کہ مباح بی ایک شری مکم ہے جس کے کف اور فرک کے کا اللہ تعالیٰ نے افتیار دیا ہے۔ اور کسی صباح کی اباحت جناب نبی کریم سی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول وفعل کے بغیر ابات نہیں ہوسکتی۔ اگر جو بعض نے اصل اللیار میں اباحث سلیم کی ہے لیکن جبور کا مسک اس کے نعلان ہے حضرت علی اور حفارت اکر اہل بیت اور کو ذرکے فقیار ومحدثین اور خاص طور پر تفرت امام ابو حنید قداور امام شافعی اصل اشیار میں حرمت کے قائل میں اور باتی جمبور اصل اشیار میں توقف کے قائل میں بادر باتی جمبور اصل اشیار میں حرمت کے قائل میں اور باتی جمبور اصل اشیار میں توقف کے قائل میں بیک مساحب و ترمن ارسا میں اور ان میں بیک مساحب و ترمن ارسا میں اور ان بیک مساحب و ترمن ارسا میں اور ان بیک مساحب و ترمن ارسا میں اور ان بیک مساحب و ترمن ارسا میں اور انسان کی مساحب کہ ا

الصبح مِن مذهب اهل السنة ان العصل المِستَّت والجاعث كاميح نبب يب كم المُلْثيار في الاشياء المتوقف والاباحة مأى مي توقّف به اور اباحث كا قول معز لدكا خيال اور المعتزلة ـ ( ورّنمتار مجتباتي بي اهلاه) - راست ما راست من المناه من

مغتی ساحب تو دو سرول سے اس قاعدہ کامنی دریافت کرتے سے گراس عبارت کوسامنے مکدکم انہیں سوجنا چاہیے کر ایاحت کس کامسلک ہے اور اس کے پختلافی ہونے میں توشاید ہی کوئی کورمغزشک اورشہ کرے گا۔ جب اعل ہی صفن علیہ نہیں تو اس پرقراس کی دبوار رکھنا اور اس بر برعات کی ممارت کھٹی کرنا کیسے میج موکا ؟ علاوہ بری جوعل را باحث کے قائل ہیں وہ بھی اموال اور نفوس میں فرق کرتے بير - جنائج ملامحة الله صاحب ابنى بي نظيراوردقين كتاب مين فرمت بن ا

واما الخلاف المذكوربين إهل السنتة الأصل بهرمال المستت الجاعت كرميان واختلاف نكو بكراصل اشيارا ورافعال مين ابعت بصبياك الترضفية ادرشا فعبية كافتارمسلك، يا إصل ان مين منع ب جبياكم اليه غيرهم وقال مدوالاسلام الابلعة في دوس على كامسك به ام مدالاسلام في وتطبي دي الاهوال والحفظوفي الانفس المرتم الثبوت المستم الثبوت المراك مي الماص بي ورندس مين خطرا ورمنع الماب

الافعال الاباحة كماهو مختار اكثر المنفية والشافعية اواصلها الحظركما ذهب

اس عبارت سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو ماتی ہے کہ اہل سنت والجاعت کا ابس مراخلا محض ا باحت اور توقعت مک ہی محدود نہیں ملکہ اباحت اور خطرومنع کا اختلات مجی ہے۔ اگر ایک گروہ تیار اورافعال كواصل مين مباح كمتاب تودوسراان كواصل مين منوع اور محظود عفراً اب اورامام صدالاسلام اموال اورنفوس میں فرق كرت بوسة اقل كوال ميں مباح اور نانى كو مخلورا ورمنوع قرار ديت بيں -وثانياً جوحفرات اباحت اصليرك أصول تسيم كرت بين -ان ك كلام ك تتع عدمعام بوتا ب كدان كاير أصول أمور تعيرير كے لئے نہيں بلكرامور عاوير كے لئے ہے۔ بالفاظ و كير وہ معاملات ميں تو اس قاعده كوقا بل عل بنات بين يكن عبا واست مين اس يرعمل نهين كرت - وريزاس كمعنى يربول مح كرتيخص كونتى نئى عبادات كاليجاد كرف كاحق بوكا اوروه اليادكرده عبادي اسى أصول برمباح اور درست عمرس كى يشلًا فرض كيج كمركئ برعت ببندمانج نماندن كعلاوه المرجعين نمازا بجادكرياور اس کی مردکست میں مدود رکوع اور جار جارسجست ایجاد کست توکیا اس ایاحت اصلید کے قانون سے اس نوا بجاد نماز كويمي جائز كها جائے كا ؟ الغرض المحت اصليد كے قانون كوعبادت ميں برى كونا سامىر جهالت بدين بينانجيم للمدابداساق شاطبي غزاطي (المتوقي منافية) مكية مين كم: ولايصح ال يقال فيما فيه تعبد انه مختلف أمورت تديك تعلق بركونا ورست نهيس ب كال كراك

مين من خطاب كرابا بيمنوع الأصل مين مامياح الاصل-

فيهعلى قولين هل هوعلى المنع امهوعلى

الماحة بلهوامر وأثدعلي المنعلان التعبديات انماوضع الشارع فلايقال في صلوة سادسة مثلا انهاعلى الاباحة فللمكلف وضعهاعلى احد القولين ليتعبد بها لله لانه باطل باطلاق - (الاعتصامية امليل) اورعلامرعبدالرحل بن احدبن رجب الحنبلي (المتوفي هامية) علية بن ا

وان كان قد زاد في العمل المشروع ما لس بمشرع فزيادته مرد ودلاعليمعنى انمال تكون قرية ولا ثياب عليهاولكن تاريخ بيطل بما العمل من اصلم فيكون مردوداً كمن زاد ركعة عمداً في صلابة مثلة وتالخ لا يبطله ولا يرده من اصله كس توضأ اربعا اربعا-

(جامع العلام والم مثل)

والغرض وواس خلاف عن تسريس مي كيونك امورتعدرك شارع بى غامقر كما ب خوض كي كداك كي تخصي مى نازا كا دكعه تواسك متعتق ينهين كها جاسك كا باحت اصليه عقلك بالربيعيان الدجا فتب المدخلف كو اسكى اليجاد كالتى بي كيوكر بيمطلقًا باطل بي ( مختسًا ) ر

ك الحكسى في على مشوع بين كوتي اليبي جزنا بتكدي ع زیادت مشروع دائی تواس کی دوزیادت مردود بوكى باس طوركه وعباوت نصورن بوكى اوراس كو اس ير قواب دي كالكي كيل ماس ادت كى وجرت سرعت ملعلى واطل بوجا ماجه المدول فانتباد ے مرود ہے سے مثلا کشی فس فاعدا نماز میں تی کعت نامدكدى الوكمي ووعمل اسلست تو باطل زيما اورنه اس عن من مردود بولاميد كوني أدى جامعاد مرتب وضو كهد ( كمرايس شخص قواب كا ابل د بردكا) ر

اس سعمعادم بخوا كرج معلى مشروع كافعل يا ترك كى صورت بين شريعيت في ايك معيار قائم كم دیاب تواس میں اپنی مرضی اور نوایش سے کوئی کی یانیادتی کرنام دود بوگا-اور اس نیادت کی وج لبی تومرے سے ساراعمل ہی مردود ہوجائے کا - اور کمی بایں طور مردود ہوگا کداس برقواب دساگا۔ اور که قربیت اورمیادت مزموکا۔

وثألثاً حفات فتهاركوام كايرانقلات كرامل اشيارين اباست بع ياحظراور توقف توير ورود يشرع سي قبل كامعاط ب يعنى أنحفرت ملى الشدتعالى عليد ولم كم ونيام مبعوث منسات بل ایک گرده است یار و افعال میں اباحت کا قائل ہے اور ایک مومت و صفر یا توقف کا (باشندائے کفرکے کر وہ مرز مانز میں حوام ہی رہاہے) با لفاظ دیگر یہ اُختلاف ہاری شریبت سے پہلے کا ہے دکو ترکویت کے ایمان کے بعد کا مشریبت نازل ہو بھی کے بعد یہ سوال ہی پیدا نہیں ہونا کہ اصل اشیار میں اباحث ہے کا براست ہے مار کر محت و منظریا توقف کر کی بول یا ترقمت و منظریا توقف کر بوعباوت اور برمعامل کی شریبت مطبرہ نے فعدود اور قبود متعیق کر کئی ہیں ان میں کمی وہیش کو اور قبود متعیق کر میں اباحث اصلیہ کا قول بھی منی احداد مان میں کی وہیش اور بیں وہیش کو ا مرکزی میں اور درست نہیں ہے ۔ لبذا اباحث اصلیہ کا قول بھی منی احداد میں اور کر المتونی (المتونی کرائے ہیں اور مند بین ہو کہ مند نہیں ہے ۔ بینانچ علام عبدالعلی کو العلوم ہونئی (المتونی کرائے ہیں اور وہ الشریع ۔ ورود الشریع ۔ ورود الشریع ۔ ورود الشریع ۔

نیزوه اسی سلدی محققان بحث کرتے ہوئے ایک علی تمہیدے بعد فراتے میں :

فاذاً ليس الخلاف الدفي زمان الفترة استحقیق کے بدمعلوم سراکر اختلاف زمار فرق کے باہے الذى اندرست فيه الشرجة بتعصير من میں بت جس میں میلے لوگوں کی کواہی کی وجہ سے سربیت قبلهم وحاصله ان الذبي جار بعداندرا مِ ث بِي بَي اوراس كا ماصل بيب كروه لوگ جوشراديت الشريعة وجعل الحكام فاماجعلهم هذا كمعط مانك بدكة اوالكام صال كروا تغببت دى مكون عدراً فيعاسل مع الافعال كلمامعاملة توان كاجبل تعور مبوكا اورسب افعال كسامة مباح كا معامله كميا جائة كالعنى رفعل ميان كامواخذه موكا ورن المباح اعنى لا يؤاخذ بالفعل ولا بالمنزك ترك ريبميها كرمباح كاحكم بداه رمبي اكثر خفية اورشافعية كمانى المباح وذهب اليه اكترالحنفية كالمسلك ب - (ميرك فرابا) ادربربات يعني إصناصليد والشافعية إلى إن قال وانماهد العالقول الاقول جارى شريعت على زمارة فترة برمحول ب-بالاباحة الاصلبة بناءعلى زمان الفترة قبل ادراباست بمي بايرمعني كرسن كوئي مد بوكا اورشايدكم شريعينا يعنى إذلا أبلحة حقيقة بلمعنى نغى الحرج ولعل المراد من الافعال ماعلاً مراد افعال سے کفرو بنیرو کے علاوہ ہے۔ کیونک کفر د بغیر کی حمت مراكب شريبت بب واضح اورغيمبم طوريبان الكفرونحوي فالدرمتهما في كل شرع

بَيِي عَلْهُورًا مَّامًّا - ( فُواتِح الرحوت في اطلاف) مي كُني ب-

سدهارین شیخ کعبری انگلشان دعین کو و دعین گوندا کا بم فرای شان دعین کو مداکا به من سن سیخه حسن نقست برعا براس داری میش کی کرت به در این که اس کا جواب بمی دیا می مدین که اس کا جواب بمی دیا می مدین که اس کا جواب بمی دیا می مدین که ان کا خواب بی دیا که خواب به کا خواب که کا خواب کا خواب که کا خواب کا خواب که کا خواب که کا خواب کا خواب که کا خواب کا خواب که کا خواب کا کا خواب کا خواب کا خواب کا خواب کا خواب

من سن فى الاسلام سنة مسنة فعمل بعا بعدة كتب له مثل اجرمن عمل بعا ولا ينقص من اجورهم شيئ - أسلم الملاكا)

جواحب : اس روايت برمات كي تروي اورأن كي والريات لال كرنا باطل اور مردووب -

و قانتیا خود اسی روایت میں من سن فی الاسلام الخ کی بئے یہ انفاظ بی آئے ہیں ایسا داع دعا الی هدی کرجس واعی نے مایت کی طرف وجوت دی رسم مالا وابن ماجرمال وجمع الزدائدج الملال اور اسی روایت کے دو سرے طراق میں ہے:

من احیا سنّة من سنّتی قد آمیتت کریس نے میری کی این سنت کوزندہ کیا جومیرے بعد بعدی (ابن جرمال ترذی کے صلا ، مشکرہ نے منالے ) شروہ برمکی بتی۔

اوراك روايت مين يون آناب :

من احيا سنة من سبّتى فعمل بها النّاس - الحديث - (ابن اجرمال)

اور نيز فرمايا:

من استن خسیراً (ابن ماجرملا) اورایک رواییت میں ہے:

من علم علما فله إجر من عمل به لا ينقص من أجرالعامل (ابن ماجر ملا)

ان روایات سے اسم بل روایت کی نصیل اور تشری جوجاتی ہے کرسنت اور طرابتہ کا جاری کرا مراد

کرجس نے میری سنتوں میں سے کوئی سنت زندہ کی کر دوں اس برعمل برا برے۔

كر چخص كسى ايتي داسته برجلا.

جس ف كوتى علم سكملاياتواس كوانابى ابريط كاجتنا عَلَى كُونَ كَانَ وَلِكَ كُواوراس كَاجِرِمِين عِي كُونَى كَى مَا جُولًى - نهیں ہے بلکہ اس کی طرف دعوت دینا، اس کی تعلیم دینا، اس کو زندہ کرنا اور نوو اس بھل کرنا اور لوگول کو اس بھل کرنے کی ملتین کرنا مراد ہے۔ اس سے بیمطلب مجمنا اور مراولینا کر از نووکسی ستنت کو ماری کرتا ہے یعینًا غلطہ ہے اور ان روایات کی صریح خلاف ورزی ہے۔

و منالت اس مدسی کے بیعنی بیں کجس بیز کا شرایت بیں والا واشارہ بنوت موجود مون اس کے اجوار کرنے بین نواب بوگا ، اور وہ وہی فعل بوگا جس کا دامیدا ور محرک خیرالقرون میں موجود مر بو بلکہ بعد کا بیش آیا ہو اور اولہ اربعہ میں سے کسی دلیل کے تحت وہ واقعل ہو بیٹنانچہ اسی مدیث میں میں میں میں کی قدیموجود ہے اور اہل سنت کے زدیک کسی امر شرعی میں حسن یا تھے نہیں بایا جا سکتا جبتک کر شراحیت سے اس کا خوت در ہو۔ اور برعات کی قدیموجود ہے ، اس سے مجالا ان کاحسن بونا کماں سے اور کیسے نابت ہوگا ؟ الغرض اس روایت سے برعات کے جواز براستدلال کرنا محض جمالات کو اور شراحیت میں اور شراحیت میں موایت سے برعات کے جواز براستدلال کرنا محض جمالات اور شراحیت میں موایت سے برعات کے جواز براستدلال کرنا محض جمالات اور شراحیت مطروب خالص بغاوت ہے۔

اس روایت کوسائے مکد کر وہ جلہ بھات کے متعلق بیکتے ہیں کہ چونکوسلمان ان کوانچا ہجے ہیں ، الندا وہ نصا تعالیٰ کے نزدیک مجی ایمی ہی ہول گی، اور انتجے کام پر توندگرفت ہوتی ہے اور در گناہ۔ الندا وہ نصا تعالیٰ کے نزدیک مجی ایمی ہی ہول گی، اور انتجے کام پر توندگرفت ہوتی ہے اور در گناہ۔

اس روایت کمتعتن چندضوری ایکان بین جن کویمینا نبایت بی ایم ہے۔
اقل بحث برب کر اگر جدیف صفرات فقیات کو ام نے اس روایت کو مرفوع بیان کیا بیالیکن بر روایت مرفوع بیان کیا بیالا لین الزلی بر روایت مرفوع نبین ب مکر صفرت بعبداد شربن مسعود پر موقوفت ہے۔ بینانچ عظام جال الدین الزلی الزلی الذلی (المتونی مالئے یہ) کھتے بین کمہ و

ولمد اجده الله موقوقًاعلى ابن مسعود عين في اس روايت كو مفرت عبالترس سعوديد

#### (نصب الأبرج م مثلك موقوف بي باياب-

ادر مشهور محدث علامد الامام صلاح الدين الوسعيد العلائي (المتوفي الميد) فوات بيد :

ئى ن اس روايت كو با وجود طويل بحث وتحييل اورزباده كموج اورسوال كروريث كى كسى كماب مين كسي ضعيف ين سند كرسامة بمى مرزوع نهيس يايا، بلكريض سعبدادية لد اجده مرفوعًا في شيئ من كتب الحديث اصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكنتف والسوال وانها موقول ابن مسعود موقوف عليه ( بحالة المهمة)

بن مسعود كاموقوت قول ب ر

اس میں کوئی نک نہیں کو صابی کا قول نصوصاً صفرت عبداللہ اللہ مسعود جینے بارگاہ نبوت میں معتمد علیہ کا ابینے منفام براکی وزنی دلیل ہے۔ گراُصول مدین کے رُون مرفوع اور موقوف کا جوفرق ہے وہ بمی نظرانداز کرنے کے قابل نہیں ہے۔ بھی نئیت صفرت محرصلی اللہ تعالی علیہ سلم کی مرفوع مدین کی ہے وہ بھی باکسی صحابی کے قول کی نہیں ہے ، اگر جے وہ سے بھی ہو۔ ما فظ ابن کشر محضرت عبداللہ بن مسعود کے اس موقوف قول کی نہیں ہے ، اگر جے وہ سے بھی ہو۔ ما فظ ابن کشر محضرت عبداللہ بن مسعود کے اس موقوف قول کی بیش کرنے کے بعدارسٹ و فراتے ہیں :

اسناد صحیح - (البایه دانهاین اصلی) کراس کی سندهی ب-

دوستری بحث برب که المسلمون سے کوئی سلان مراد بیں ؟ اگر المت اور الام اس میں بنس کے لئے ہوتو لازم بر آئے کا کم آنخفرت سل اللہ تعالی علیہ وکم کی آمنت کے تهتر فرسے سبب کے سب ناجی ہو جا تیں کیؤنکر ہرا کی فرقد از راو : دین اپنے معمول کوشن بی مجتنا ہے اور یاس مدیث کے خلاف ہے جو ما اناعلیہ واصحابی کے الفاظ سے پیش کی جا چی ہے ۔ اور اگر المد اور لام سے آئنغزاق مراد ہے تواس کا مطلب یہ ہوگا کرجس جیز کو تام مسلمان احجا تجمیں وہ چیز اللہ تعالیٰ کے زویک بی اچی ہی ہوگی تواس سے مطلب یہ ہوگا کرجس جیز کو تام مسلمان احجا تجمیں وہ چیز اللہ تعالیٰ کے زویک بی اچی ہی ہوگی تواس سے اجاج اُمت مراد ہوگی اور اجاع کے حس ہوئے میں کیا شک ہے ؟ لیکن اس سے مبتدعین کو کوتی فائدہ نہ موگا کہ وہ کو دیو الفرون میں سرگرز مرتفا۔ لہذا سیمسلمانوں کا ان پر آتفاتی واجاع د ہوا۔ اول المدالات و لام سے عہد خوار موتواس سے سلمانوں کا ایک مضموص طبقہ مراد ہوگا کوسلمانوں کا وی

ك على اصمل كايسك ب كراصل الف ولام بين عبدخار بي ب (ويية ملوي مكال وصلا وعير)

گدوه اورطبق بس چیز کواتیا کی وه الشد تعالی کے نزدیک ایمی بوگی اورسلانوں کا وه گده اولین درج پر بنولت صدیب ما اناعلیه و اصحابی مرف حضات صحاب کواتم کا گرده بی بوسک به اور بی بات یمی به که جس چیز کو حضات صحاب کواتم بی بوگ - اگر حضرت مورایش بن سعود کی اس دواییت اور این سعود کی اس دواییت اور این سعودی دیگر دوایات کو سرسری نظرے دیکھ دیا جائے تو المسلمون سے حضارت محاب کوام نزاکا مین کا گرده بی تعین بو با ناہے -

يضانجدامام الوداد وطبالسي (المتوفى سلاكم فيروابيت الدالفاظس نقل كىب إ

ان الله عزّوجل نظر في فلوب العباد فاختلا الشّتعالى في بندون كوون برنظى وصرت عمر سمالت على الله عنه برسالاته وانتخبه بعلمه ثم نظر الثّاب فرايا - براب ك بدوكل كوون كونكا والله في قلوب الناس بعده و فاختار له اصحابه في عليه الثّاب فرايا - براب ك بدوكل كوونكا والله انصار دينه و و ذوا و نبيه صلّ الله عليه ادر اين برا و المسلمون حسنا فهوعند ادر اين بركا و زير نايا - سوجر بريكو و سلمالي بالله و منه الله عند الله و منه الله عند الله و منه الله عند كريم الله عند الله و منه الله عند كريم الله و منه الله و منه الله عند كريم الله و منه الله كريم الله و منه كريم الله و منه الله كريم الله و منه كريم الله الله كريم الله كر

(کم وبیش بی الفاظ مندامی مسب بی بی مردی بین - النیعی بی به مقلا والدمایه ملات) اودامام ایومیدانشدالهاکم (المتوثی مسکت) می مند کے سات (جس کی می برامام ماکم اورعلام دبی در می است بین اس روابیت کو ال الفاظ مین نقل کمت بین ا

ما يأ المسلمون حسنا فهوعند الله حسن وما رأى المسلمون سيّئا فهوعند الله المسلمون سيّئا فهوعند الله سيّئ وقد رأى القعابة جسيعالن يستخلفوا ابا مكن .

(المتدلكة ١٥٠)

جن چیزگوسلمان انجانجیس توده چیزانشدتنالی کیاں بمی انجی بی بوگی اورجس چیزگوسلمان برانجمیس ده و فرانشد بمی بدی بوگی اور تمام محاب کامش فی حضرت او گیرگوفیدند بنایا اور ان کی فلافت کو انتجاسم با د بزا ان کی فلافت عنداد شیمی ایجی بی بوگی - ان روایتوں سے معلوم مرفا کر حضرت موران الله معدود کے زددی المسلمون کے نفط میں حفرات محابۃ کوائم می کی طرف الشارہ ہے، بلکر تصری کرتے ہیں کہ المسلمون سے حضرات صحابۃ کوائم می کی طرف الشارہ ہے، بلکر تصری کرتے ہیں کہ المسلمون سے حضرات صحابۃ کوائم ہی مراد لیقتے ہیں بلکہ امت کو یہی نہیں کہ وہ حضرات محابۃ کوائم ہی کہ وہ حضرات محابۃ کوائم ہے کہ نقش قدم پرجیس اوران کی خلاف ورزی نہ کریں ۔ کیونکے ان کی اتباع ہی میں فلاح ہے۔

صفرت ابن مسعود نے فرا یا کہ جو فوت ہو جا کی ہے۔

تو دہ ان بدرگوں کے قدم پر جیاج فوت ہو جی جی کہ یو نکے

زندہ کمی فقدت مامون نہیں ہوسکتا۔ دہ لوگ انحفرت صفی افشہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو اس المسکے نہائیت افسل اوگ اور نہا بیت کی جا تلاب ولملے اور نہا بیت گہرے

علم وللے اور نہا بیت کم تکفٹ اور کم بنا وط وللے تھے۔ اولٹہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی رفاقت اور لینے دیں کے انگر کے نقاب کہا تھا۔ ان کی نفیداتوں کو بیجا نو اور ان کے نقاب کہا تھا۔ ان کی نفیداتوں کو بیجا نو اور ان کے نقاب کہا تھا۔ ان کی نفیداتوں کو بیجا نو اور ان کے کہا تھا۔ ان کی نفیداتوں کو بیجا نو اور ان کے کہا تھا۔ ان کی نفیداتوں کو بیجا نو اور ان کے کہا تھا۔ ان کی نفیداتوں کو بیجا نو اور ان کے کہا تھا۔ ان کی نفیداتوں کو بیجا نو اور ان کے کہا تھا کہا در بیرت کے اور ان کے کہا تھا۔ ان کی نفید اور بیرت مستقیمہ دیرہے۔

کوشعل را د بنا دیکیونکہ وہ ٹوگ ہوا بیت مستقیمہ دیرہے۔

کوشعل را د بنا دیکیونکہ وہ ٹوگ ہوا بیت مستقیمہ دیرہے۔

وعن ابن مسعود قال من حكان مستنا فليستن بمن فلامات فان الحي له تؤمن عليه الفتنة اولئك اصطب محتد صلى الله عليه وسلم كانوا افضل هذلا الامة ابتها قلوبا واعمقها على واقلها تحكفا اختارهم الله لصعبة نبيه ولا قامة دبنه فاعرفوا لهم فضاهم واقبعوهم على انزهم فاعرفوا بما استطعتم من اخلا فهم وسيرهم فانهم كانوا على الهدى المستقبم وسيرهم فانهم كانوا على الهدى المستقبم

ا یکاد کرد کیونکر (دین مل موجیا سے ادر) تم کفات کے کئے ہو (الاعتصام المركز) اوردوسرى طرف سختى سان لوكول كى ترديدكى اوران كوسيست كال ياجنهو في مل كر ملندا وازس وكم كرف اور درود نشرلين يره كوليندكيا تما (يمن كا ذكر إحلاك كرك كانشا الترتعالي) اوران كاس فعل كوانهول نے حاراً المسلمون حسناك شنص اوراجيان يحاكيوك ان وكول كا برط لفة مضرات

صحابة كرام كحطرلق تحار

تيسري، معنى بهد لتجب بربات البن بولى كر المسلمون عضرات محام كرام م باك نفوس مراديس تواس روايت كامطلب يريخ اكرجس جر كوحفات صحابة كرام في الجباسم الدوه المترتعالى ك نزديب مى اليمي موكى اورس جبز كوسفرات صحابة كرام في أو اورسي سمها نوود بيزعندالله بى مرى اورقىي بى بوكى اورابل مرعت صارت كواس سے اختلات نهيں بوسكا كرمين بلاجله وه برعات بن يروه كاربند من حفارت معاية كرام سن ما بت نهب بير - اكرده بيزس ان كه نزديك على ور المي بتوين توقه مركز أن سے نترجمونتين اوراكر و ال كن زديك برى ادرقبع ربوي تو وه فرران برعل كرت - ال كالم مبى ويع أورعيق نفا اورجناب نبى كرم صلى التدتعالى عليه ولم كساته غنت مكامل تها ينون خدا اود فكر آخرت بمي ان بس اعلى ورجر برتفا للذاجس بييز كوانهول في تسميم كراس برعمل نهين كميا توبقينا وه جزالت تعالى ك نزديك بمي فبع ادر برى بى موكى -بركبين برروايت جله مرعات کی تددید کی دلیل ہے مذکر ان کی تائیداور ان کی ترویج اور اشاعت کی - مگرالشنانی جس کوسقت کے سمين كى توفيق وسے اور بيراس رعل كى توفيل بختے - برراست ب نوكافى دشوارگذار كر بجرالا تعالى س سم نوش ہی خوش ہی عشنی سے گورا ہ عشق میں زنجبب وطوق و دار وكسن ما بحا سطه!

## باب جہارم

# رعبادات کے اندراینی طرف سے اوقات اور کیفیات

بر ضروری نهیں کر کوئی چیزاصل ہی ہیں بری ہو نودہ برعت ہوگی بکہ وہ آہم طا حات اورعبادا بھی جن کو شریعت نے مطلق جبول ہے اُن میں اپنی طرف سے تیوو لگا دینا یا ان کی کیفیت برل دینا ، یا اپنی طرف سے اوقات کے سائز متعیّن کہ دینا ، یہ بی شریعیت کی اصطلاح میں برعت ہوگی ،اور شریعیت اسلامی اس کو بیند نہیں کرنے گی حضرت ابو ہرین و المتوفی مطلع کا انحضرت سی لئے تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں :

کرلینے ارتثاد فرمایا کرجمعہ کی رامت کو دوسری راتوں سے نماذ اور قیام کے سکے خاص مذکروا درجمعہ کے دن کو دوسمیت وفوں سے دوندہ کے سکے خاص مذکرہ - مگر ہاں اگر کوئی شخص دونرے دکمتا ہے اورجمعہ کا دن بجی اس میں آجائے، تو عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال لا يختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الديام الدان يون في صوم يصوم احدكد-

الكريات ب - ماليا)

اس محمد کی دان سے معلوم مردا کرجمد کی نضیلت نماز جمعہ کی وجہت ہے محض اس نضیا سے مبدب جمعہ کی دانت کو نماز وینے و کے لئے اور دن کو روزہ کے لئے خاص کرزامیسی ہیں ہے۔ علامہ ابد اسحاق شاطبی برعات کی تعیین اور ترویہ کرتے ہوئے کی برفرماتے ہیں :۔

ومنها التزام الكيفيات والعيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد (الى ان قال) ومنها التزام العبادات المعينة في اوقات معينة لمديوجد لعادلك التعيين في الشريعة - (الاعتمام من امكا)

ادرانهی برعات بین به کینیات تنسوصد ادر بینات معید کا انترام به جیب کرمینی اجها حکیدا تدایک معید کا انترام به جیب کرمینی اجها حکیدا تدایک اور انهی برعابی می اواد پر ذکر کرزا (بجراک فرایا) اور انهی برعابی سه خاص افغات کا ندر ایسی عبادات معیند کا انترام کر دینا بی جه جن کرست شراییت مطهره نه وه او قات مقرر مبیل که بین -

ا ور دومری چگریکت بیں ۱

فاذا فدب النفيع مثلا الى ذكرائله فالتزم قوم الاجتماع على سان واحد وبعوت واحد وبعوت واحد اوفى وقت معلوم مخصوص عن سائر الاوقات لد يكن فى ندب الشرع مايدل على هذا التخصيص الملتزم بل فيه مايدل على خلافه - (الاحتمام - ق ا - ماسل) خلافه - (الاحتمام - ق ا - ماسل) عافظ ابن وقيق العيد يكت بي كر :-

ان لهذه الخصوصيات بالوقت وبالحال والهيئة والفعل المخصوص يحتاج الخليل خاص يقتضى ستحيابه بخصوصه وهذا اقرب بمراك كلهة بس :-

له الحكوباً سخمابه على نلك الهيشة كبن كونكس جيركس ما المعاشة المعاديات المعاشة المناصة يعتاج دليلة شرعيا عليه ولابل برلازم اورلابدى ب المناصة يعتاج دليلة شرعيا عليه ولابل بيمراك دوافض كي عيد ندري ترويد كرت موت تخرير فرات بين :

جدب شردین نیکی جیزی ترخیب دی بطالا دکواند سو
اگر ایک قوم اس کا اترام کرای ایک ایک دای مبالی موکرای داد
سه وه ذکرکر آن سه با دیگر او فات کیملاده میملام اور
مخصوص وقت کے اندر وه ذکرکر آن سے توشر لایت کی
ترخیب اس میتن تصییص اور انترام پر مرکز دالا این میں
گرتی بلکہ وہ اس کے خلاف دلالت کرتی ہے۔
گرتی بلکہ وہ اس کے خلاف دلالت کرتی ہے۔

یعنی نیکسوسیات و قت با حال اورسیت ، اورفعل مفوش کیساند می مفاحر ایلی مفاحر ایلی مفاح بس علی الخصور مفوش کیساند کسی تعامل اورمی جیزا فرب الی القواب سے -

کونک کسی جرزگ کسی خاص سینت کے ساتھ مستقب سیاف برلازم اور لابدی ہے کردلیل ترکی موجود مور

ما احداثته الروافض من عيد يتالث سهوة عيد الغدي يووكذ لك الاجتماع واقامة شعارة في وقت مخصوص لويتبت شرعا وقريب من ذلك ان تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص فيريد بعض الناس ان يجدث فيها امرا خولوي به الشرع زاعما انه يدرجة تحت عموم فهذا لا يستقيم لان الغالب على العبادات فهذا لا يستقيم لان الغالب على العبادات التعبد وهاخذ ها التوقيف -

شیوں نے ج سری حید جس کو وہ عید ندر کے بیاری اور اس کے بطور شعا ہے گا کہ کے اس کے بیاری جاتا اور اس کے بطور شعا ہے گا کا کرنے بر برہ مخصوص و قت اور خاص بہتیت کے ساتھ کی جاتی ہوئی شرعی دلیل موجو و نہیں ہے اور اس کے قرایب بر بات بھی ہے کہ کوئی عبا و ت تربویت میں کسی خاص طرافیہ بر نابت ہو اور لبض ہوگ اس کے اندر کچے تغییر کر دیں اور خیال اس کے اندر ندبدی طرفیہ خال ہے اور اس کے اندر ندبدی طرفیہ خال ہے اور اس کا مافذ (جناب رسول اللہ عیا کے اندر ندبدی طرفیہ خال ہے اور اس کا مافذ (جناب رسول اللہ عیا کے بغیر طافی اللہ عیا کے بغیر طافی نابیہ و رفیعہ اللہ اور حذال میں اطلاع یا کے بغیر طافی نابیہ و رفیعہ اللہ عیا کے بغیر طافی نابیہ و رفیعہ اللہ عیا کے بغیر طافی نابیہ و رفیعہ اللہ عیا کے بغیر طافی نابیہ و سول اللہ عیا کے بغیر طافیہ و سول اللہ عیا کے بغیر طافیہ و سول اللہ و س

(اسکام الاسکام علی اور دختر صابر کافعیا) اور دختر صابر کافعیا اطلاع بائے بغیر میں اسکام الدی الدی الدی کام الدی کے ساتھ مسجد میں ابتحاعی طور بر ذکر کرنے والول کا ذکرہ کرتے ہوئے کے ساتھ مسجد میں ابتحاعی طور بر ذکر کرنے والول کا ذکرہ کرتے ہوئے دوالیت کا ذکر این مسئود کی ایک روا بیت کا حوالہ وینے ہوئے (اس روا بیت کا ذکر این متعام بر ہوگا انشار اللہ تعالی) فواتے ہیں:

المحضة بصغة لمحدّن في زمن الصّحابة من مكرست بعن المرائع من الله عنه المرائع في العبادات البدنية من مكرست بعن المرائع في زمن الصّحابة من مكرب بعد بعن المرائع في زمن الصّحابة من مكرب بعد بعن المرائع في زمن الصّحابة من المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع من المرائع ال

كيونك اس تغيير بهيئت كى وجهت دين بدل مبات كا اوراسى كا نام تحريف دين ب يناني حضرت أو ولى الله صاحب تحريف دين كاسباب بيان كرت بوت ارمث او فرمات مين :

ومنها المتشدد وحقيفته اختياد عبادات شاقة لمرباعربها الشارع كدوام الصبام والقيام والتبتل وتوك التزوج وان يلتزم

ادران اسباب میں سے ایک بہت کہ نشد داختیا رکرایا جا ادراسکی حتیقت بہت کرایسی شکل عبادات کو اختیا رکرایا جاتا جن کے متعلق تربعیت نے حکم نہیں یا یشلا کوئی دوامی طور پر

روزه رسك اورفيا كرك اورع للحضيني حتيارك ادركاح كنا مجدور فندا ودشكا يركستنول اورستمبات كاايساالزم كمدك مي كرواجبات كاكياجاتا ب ( يعرفرايا )جب كي ايستفق يامتنشدكسى وم كأعمّ إرتيس بن جآنائي و توم يرخيال كر ليتى ب كراس كايمل شرع كاحكم ادراس كايسنديد امرب اورمبي سارى تخيمهو واورنصاري سكمتومول س

السنى والأداب كالتزام الواجبات رالاان قال)فاذا كان هذا المتعمق إو المتشرد معلم قوم ورئيسهم ظنواان هذااموالش ورضاه وهذا اداء رهبان ليهؤوالنطري (مجة الله ج استلا)

يبى وجرب كرقانون البى ف انسانول كو ان كى ابنى موضى برنهيس جيدرا عبادات ومعاملات حلى كرمكومت اورسلطنت کے احکام میں می ان کو پابند کر دیاہے ماکہ وہ اپنی امبوار و نواہشات کے تحت اللہ تعالیٰ کے دين كا مُلير مد بكاروس فلا بن فلدون كلية بن :

شرائع اسلامیراس نے تو آئی بین کروگوں کوتمام مالا میں ( خواه وه) حبادات بول يامعاملات مني كرمكي أتعام جو لوكول ك اجتماع كالكيليني امرب، دين بربي قائم بين كي لمين كرياده ان كودين كم ولية رفيض اسطة قائم سبن كالمقين كاب تاك ان كة تمام معا لات شارى كى گرانى پى بول ـ

فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك في جميع احوالهرمن عبادة اومعاملة حتى فى الملك الذى هو طبيعي للاجتماع الدنساني فلجريه على منهاج الدين ليكون المحل محوطا (مقدم منال) بنظرالشارع -

اسطة كد ذكرانت كى جب كسى ايك بى وتمت كرسان تخفيع كل قعدكرياكيا اوردوس ونتين ده ديوا ياكس فك سانة ذكرامتند كوفعوص كرديا كميا ودمرى چيزكسان، وه خاص دكياكي تووه مشرع مربوكا كيونحه اس كمنعلق ننربيت ير كون خصيص بهي أي لندا وه خلاب نفرح موكا.

مشهور فليدا بوطنيغة انى علامرين العابرين ابن مم المصرى المننى (المتوفى منطقة) علية بي : لان ذكر الله تعالمة أو قصد به التخصيص بوقت دون وقت او بشيء دون شیء لمد یکن مشروعاحیث لم برد به السُّرع لانه خلاف الشّرع-( بحرائدات بع ٢ م١٥١)

علامهموصوف بمي يهي بتلانا جابية بين كركوالله تعالى كا ذكرايك بدي عبادت ب يكن جب تراعبية

اس كولسى خاص وقت كے سائق يا جہراور انخار يا اجتاع و انفراد وينيوكسى خاص كيفيت اور بيئت كے سائقہ مخصوص نہيں كيا تو اس كو اپنى طرف سے كسى خاص وقت ياكسى خاص كيفيت كے سائند متعيّن كروينا بغير شروع بندگا ، بلك تحريف دين - اس سائے كرشراويت نے ايسا كرنے كا مكم نہيں ديا -

حضرت مجدّد العن ثاني ارسه و فرات بن :

اس فقیر کاعمل بھی اسی برہے کرکسی دن کوکسی دن برجیح نہیں دیتا، ما وقلیک اُس کی تربیح سن رع سے معلوم مز کرنے - جبہا کہ جمعہ اور رمضان و بخیرہ کی ترجیح شادع "وعملِ فغیرنیز بربهی است و بیج روزد را بر روزِ ویگر ترجیح نمی و مد الم نکر ترجیح انها از شارع معلوم نکد کالجمعة ورمضان ونحو بها"

(مكتويات عقد چيارم مكل) سيمعنوم بويكى ب

ان آدتباسات سے بات روزروش کی طرح است بوجاتی ہے کر جب شریبت نے کسی دات یا دن کو کسی عباوات کے کئے مخصوص درکیا ہو، اورجب ذکرانٹد وغیرہ عباوات کو کسی خاص جیتت اور کسی عباوت کے کئے مخصوص درکیا ہو، اورجب ذکرانٹد وغیرہ عباوات کو کسی خاص جیت اور کیفیت کے ساتھ متعین مزکیا ہو تو اپنی طرف سے وقت اور کیفیت کا منعین کرنا اور اس تعیبن کا النزام کرنا برعت بھی ہے اور غیرمنشروع بھی۔

بن جاتی بیں اور اسی اتباع کے مجمع جذب نے حضات تابعین اور تبع تابعین اور بدر کو آنے والدل کا بیاہم فرض قرار دیا که وه آب کی ایک ایک بات ایک ایک اوا اور ایک ایک جنبش کومعلوم کری اور کیلول کویتای تاكدابینے اپنے امکان بعرمسلان اس پرجیلنے کی کوشش كرے-

حضرت عدا والمعرو : حفرت عبراملي بن سعود كاك روايين كا خلاصه يب كرأن كا كذمسجدين ذاكرين كى ايك جامعت بربخا جس بين ايكشخص كهتا تقا يسوم تنب الله أكبور موتوصلته على وك كنكرين رسوم تبريجير يجيم وه كهتا يستوبار له إلة إلة الله يرموته وه سوباتبليل ربيعة - بيمروه كهتاء سود فدمسنكان المله كبودتو ومسكريزول برسود فتسيح برسة يحضرت ابي سيؤن فراياتم ال شكريزول اور كنكريون بركيا رفي تقد ومكن كل بم بجيروبليل تسبيح رفي دب بي -آب في فوالي:

كتمبارى نيكيول بيس يحجيمي ضاتع نه بوكا نعجتب بتقم برأس امت محصلى الترتعالي عليدسلم بحيابي حلدي تم بلاكت مِن بِرِيكَ بو- ابني كم حفات صحابر كوامٌ تم مي مكرت موجودين ، اوراجي ك جناب رسول الترصلي التيمالي علیہ ولم کے کیرے برانے نہیں ہوتے اور امجی کر آپ کے برتن نہیں ڈے (اگے فرایا) اندیں مالات تم بدعت ادرگرایی کا دروانه کمدلت مور

فقال فعد وا من سيئاتك فاناضامن إن تم ال كريس برائ كناه شار كياكرد يمراس فعامين لا يفيع من حسناتكم شيء ويحكم يا امّة محتدمل الله عليه وسلرما اسرع ملح عد فؤلاء محابة البينكم متوافرون وهذا تيابه لدتبل وانيتة لم تكسر (الى ان قال) أو مفتحي باب ضد لة - (مندواري دي قلت بسندي)

عدمة قاضى الرابيم صاحب ، حضرت ابن مسعود كى ايك روايت كوان الفاظت تقل كرت بي : میں عبداد ترین مسعود سوں خدائے وحدہ لاشرک لڑکی قسم كعاكركتا بول كتم في زنهايت الكيادرسياه دعت ا كا وكست ، ياكيا معلم بين بناب بن كيم صلى الشد تعالى عليه وتم ك معابرت برركة بو؟

اناعبدالله بن مسعود فوالذي لا الهغير لقدجئتم ببدعة ظلماء اولقد فقتمعلى اصحب محترصلى الله عليه وسلمر (مي كسس لابرار مسلسلا)

ا ورين ع الاسلام ابن وقيق أن كى ايك روايت كو ان الفاظت نقل كرت بي :

 فقال اذاراً يتموه فاخبرونى قال فاخبرة فاتاه ابن مسعود متقنعا فقال من عرفني فقد عرفنى و من لو يعرفنى فانا عبائلة ابن مسعود تعلمون انكم لأهنى من محمد صلى الله عليه وسلم و اصحابه (الى ان قال) لقد جئلو بسباعة عظمى او لقد فضلتو اصحاب محمد مسعود انكرهذا الفعل مع اهكان مسعود انكرهذا الفعل مع اهكان ادراجه تحت عموم فضيلة الذكر

(احكام الاحكام في مرك)

اور اس روایت کوفرن منالف بحی سیم کتاب - بینانچدمولوی عبدالتین صاحب کیت بین به است اور اس روایت کوفرن منالف بحی سیم کتاب - بینانچدمولوی عبدالتر بین مسعود نے جبرت ایک جماعت ذکرالترکسنے والول کو دهمکایا اوران کے فعل کو بیعن فرار فیا کتب فقہ اور مدین میں برروایت فرکورت (انوار ساطعہ منکا) - اور دومری مبرکست بین بیت ایس دوایت میں نفظ قاص ہے ۔ بینی ایک ادمی قصر کر دات کے وقت قصر کہتے بینی اور ورمیان تصرفی ک

کے لوگوں کو کہتا جاتا نفا کہ ایسا کہو، ابسا کہو۔ برخبر عبدالت بی مسعود کو کہنچی۔ آپ وہاں تشریب نے اگئے اور ان کو دھمکا یا کہ تم نے بر برعیت کا لی ہے۔ واضح ہو کریہ انکار کرناع دض بریت بید یکے سبب نہ تا اسکا بھو ہو کہ اس کا جمع کرنا فِق گوئی کے واسطے یہ خلافِ ترج تھا ، گو ذکرالٹ بھی کہمی ورمیان میں ہوتا ہو ، اسکا یہ سول اوٹ مسل فیقہ بیان کرتے ہے ہوئے اللہ اللہ اللہ میں اسل میں برقال دیا کہتے ہے۔ اسل میں برقال دیا کہتے ہوئے میں برقال دیا کہتے ہے۔ اسل میں برقال دیا کہتے ہے۔ اسل میں برقال دیا کہتے ہے۔ اسل میں برقال میں

ا تنفات نہیں ہے۔مسند واری کا بعض ضمون مرد ملا خطر کر لیا جائے۔

حضرت عبدالله بن مستوانع باس کھوے ہوگے اور فرمایا کہ یکی معاملہ ہے جو میں کم سے دبجہ رام ہمل ؟ لوگوں نے کہا لا البوعبدالرحمٰن ( بیصفرت عبدالله بن مستوکی کنیت بھی ) ، م ان سنگریزوں براستہ کر کہ لا الله الله الله اور سبحان الله شمار کرتے ہیں ۔ فرمایا تو تم ان برابینے گناہ شمار کرد۔

فرقف عليهم فقال ما هذا الذي اراكم تصنعون قالوا يا اباعبد الرجلن حصا نعد به التكبير والتعليل والتسبيح قال فعد واسيعاتكم - (الحديث)

(مسند دارمی میس)

ادریدان کردورائیے کراصل معامل کیا ہے ؟ صاحب انوار ساطعہ کے انتہاں ہی ازرہ انصافیہ فرائیس کردھ ترب عبدالت کرنے سعود نے تقساکوں کو برعت عظمی ہے۔ تبدیر کیا ہے یا نسکریوں پر بریم تو بہل اور سین پر بھتے کو ؟ اور ان کو کو ل نے اپنا تصویر کرنے والے اور ان کو کو ل نے اپنا تصویر کرنے والے اور کنکریوں پر بہیں جو بیا بیان کیا ہے یا قصد کوئی سنتا ؟ اور حضرت ابن سعود نے فعد اوا سدیات کھرار شاد فرماکہ ترکیر و تبدیع و فیرہ کے شاد کرنے کی طوف اشارہ کرتے ہوئے اس مل کو برعت کم اس بیات کے اس مل کو برعت کا اس سے قصد کوئی کا کنکریوں پر شمار کرنا مراویہ ؟ الغرض صاحب انوار سلطعہ کی تاویل الراس کردو و میں حضرت ابن مسئود کا انکار صوف عوض بیست بعدیدہ کی وجرس متا ۔ اس کی طرف شیخ الاسلام مردو و میں حضرت ابن مسئود کا انکار صوف عرض بیست بعدیدہ کی وجرس متا ۔ اس کی طرف شیخ الاسلام سے تعبیر کریا ہے اور اس کو قاضی ایر ابیم کے بصفہ کی نوجرس میں سنت اور نا میں کہ بیست اور نا میں کہ بیست اور نا میں کہ بیست اور نا میں کے ساتھ دکرا لئے رجم ہونے کی وجرسے متا اور اس کو انہوں نے برعت ظلام ساتھ اور اس کو اللہ میں کے دورے میں اور اس کو ایک کرونے کی اور برے میں اور اس کو انہوں نے برعت ظلام اور برعت عظمی اور اس کو اللہ برجم ہونے کی وجرسے متا اور اس کو انہوں نے برعت ظلام اور برعت عظمی اور و میں کے ایک کرونے کو کرونے کو کرونے کا اور اس کو انہوں نے برعت ظلام اور برعت عظمی اور و میں کو کرونے کو کرونے کھمی کو کرونے کو کرونے کھمی کو کھمی کو کرونے کو کرونے کھمی کو کرونے کو کرونے کا کو کرونے کو کرونے کھمی کو کرونے کرونے کو کرونے کو کرونے کو کرونے کرونے کرونے کرونے کرونے کرونے کرونے کرونے کرونے کو کرونے کرون

دهیان کرتے تو مرکز معوکرن کھاتے۔

حضرت ابن مسعود اور با واز بلند سجد مبن مل كرور و و تربید بیره منا این به منا این به منا این به منا این به منا بر منا بر

انقلاب راد ویکے کراج بیخص بلندا وازے جاموت کے ساتھ مل کرورو د شراعی نہیں بڑھتا ،
ابل برعت اس کو سجدے نکال دیتے ہیں ۔ گرحفرت عبدا دلتہ برہ سعود نے بلندا واز کے ساتھ مسجدہ برہ ہم کے ساتھ ورکو و تشراعی والاں کو سجد سے کہال دیا اور فرمایا ۔ میرے نزدیک تم برعتی ہو۔ فرای مخالف کو اس میرے دواییت سے بوت ماصل کرنی جا ہے ۔
اس میرے دواییت سے بوت ماصل کرنی جا ہے ۔

وغیرو بی برعن کیتے ہیں یا صفوت عبرالٹرن سعود نے بی برعت کہاہے ؟ ہوش میں اکر جواب دیگئے۔ بانی خود کو زبانی طور برعنفی کہر دینے سے کوئی عنی نہیں بن جانا - سے ہے تار مذہر کر مربہ رامشد قلندری داند

الغرض علامة قاضی ، امام برازی ، علامرشامی اور علامه موی سب کے سب بزرگ حفرت ابن مسود فی اس روایت کو وقد هنه سے تبریرکرتے ہیں اور اس کوسی کہتے ہی اور خوص بالو بساطعہ وقد مع کے الفاظ سے اس کی صیح نقل کرتے ہیں۔ اگر امام سیوطی کو اس کی سند معلوم نہیں ہوسی ، جیسا کہ سباستہ الفکو الله یم نقل کریا گیا ہے کہ اس اٹر کی سند اور اس کونی کا پتر ہونا چاہیے تاکد اس کی صحت اور ضعت کا مال کھلی تو اس کا پیمطلب برگر نہیں کہ یہ روایت می نہیں۔ اور صاحب روح البیان نے جو اس روایت کو بلاور برموط اور افزا کہا ہے والدین کو بلاور برموط موضوع اور خبلی صدیوں البیان جدام ملکا) تو ان کا قول مرسے سے قابل التفات ہی نہیں ہے۔ وہ تو اس موضوع اور خبلی صدیوں کوسی ، اور صاحب بھیرت نقبه ارکا کا م ہے۔ صاحب کروں البیان تو ایک صوفی مزاج مفتر ہیں جنہوں نے روایت و بابس می کی تفسیر میں جن کروہ ہے (دیکے اکسیرسلاک) اور انہوں نے مونی مزاج مفتر ہیں جنہوں نے روایت و بابس می کی تفسیر میں جن کروہ ہے (دیکے اکسیرسلاک) اور انہوں نے دیل مونی مزاج مفتر ہیں جنہوں نے روایت و بابس می کی تفسیر میں جن کروہ ہے (دیکے اکسیرسلاک) اور انہوں نے دیل پر بیان کرتے ہیں ، یہ توجی میں نہیں کی کو حضرت ابن مسعود اس کی ولیل یہ بیان کرتے ہیں ، یہ توجی میں نہیں کردی حضرت ابن مسعود اس کی دیل یہ بیان کرتے ہیں ، یہ توجی میں نہیں کی کو حضرت ابن مسعود اس کی دیل یہ بیان کرتے ہیں ، یہ توجی میں نہیں کی کو حضرت ابن مسعود اس کی دیل یہ بیان کرتے ہیں ، یہ توجی میں نہیں کونی خوریت ایون کرتے ہیں ، یہ توجی میں نہیں کونی خوری کی دیل کرتے ہیں ، یہ توجی میں کریل یہ بیان کرتے ہیں ، ۔

ما عهد وا ذلك على عهد الله عليه مريط وطرية الخضرت ملى الله تعالى عليه وللم كريط و وطرية الخضرت ملى الله عليه وسلم- ميد وسلم-

ان كاير قول نعن مريح به كريد كيفيت اور اصاف بيتت مديده أي كوزمار مبارك بين زيتى - بينهن فرما يا كراس مخضدص طريقيت أبب في منع فرما باب - خود مضرت ابن مسعود كى بيش كدده دليل كوي والكردكم بالجهرت منع كى عام دوايتول كواس كى وليل بنانا ببيساكه صاحب افداد ساطعه ملكا مين أبيت كديمير؟ وَادْعُوا رَتَّكُرُ تَضرَّعًا وَخُفْيَةً اور صريت اربعواعلى انفسكم انكولا تدعون اصم ولا غائباً كونقل كرك لكت بي : اس سي بعض صحار سي كي كروكر جبر منع ب - اسى بنا يرحفرت عبدالله بي سود نے وگوں کومنع فرمایا قریر توجیدالقول بالا یضی برقائدہ جوکسی طرح مصموع نہیں ہے۔ خیرمبرال معاد انوارساطعداس كوتسيم كمتة بي كرحفرت عبراللدين مسعودي بلنداواز كمساتعل كرور عدرانين برسن اور ذكربالجبر ورسول الترصلي الترتعالى عليه والم كفالعن مجت تع كاش كدابل برعت اس كجرعرت ماصل كرتم - باتى امام احدى كتاب الزبرك حواله مصصرت ابدوائل تابقي كاجور تول تلكما گیاہ کہ انہوں نے فرمایا ریدادگ کمان کمتے ہیں کرحضوت عبدالتد بن مسود ذکر کرنے سے منع کرتے تھے کیں تدجيه بي حضرت عبدالله كي مبس مين ما كرمينا، ال كو ذكرالله كرت بوت بي يا يا ( تجويز المصان) - توب حضرت عبدالله بن اسعودي جرسه مانعت والى معابيت كالمركز جواب نهيس ب كيون وسوال برنهي كم ذكرالت كرنا مائزب يا نام الزو الترتعالى ك ذكركمن كا ذكر قرأن كرم ميم اماديث ادراجاع النس مابت ب اوربرایک ببت بری عبادت اورطاعت ب -سوال برب کرکیا اجتماعی صورت میں اور وه مجى مسيدس جرس وكركمنا اوراسى بينت كسائة جرب ورووشرافي برهنا حضرت عبالليان سود ے ابت ہے یا وہ اس کومنع کرتے اور اس کوبرعت کتے ہیں ؟ آب نے سمح موایات سے برمعلوم کرایا كه ده ان دونول كو برعت اوران برعل كمن والول كوبعتى كت بي اوران كا وجود بمسجد ميس كوارانهين كرية اور نورًا ال كومسجدت بابر كال دينة مين - فريق مخالعث ازرا و ديانت يه فراست كومسجون مين ابتماى ديك مين جبرت ذكراوردر و و تراين برعف والول كومنع كمن سيم بى دابى بوت بي ما مفرت مولي بالمسعود

كريك اس مبارك انوى سے كي حقد نصيب موسكتا ہے - جواب غورسے دينا ہوكا سه من نگویم که این مکن آن کن مصلحت بین و کار آسال کن حضرت ابن سعود كامقام جناب رسول الشراب بات شك وشبه الاتب كأفتابة صلى الشرتعاك عليه وسلم كى باركاه مين - اساكتساب أدكرن ك بعدتمام خارت محاب كرام نجوم برايت سخة مكر بعض كوايك اليه جذوى فضائل اورمناةب صاصل سن كدووسراكوني ان مي ان كابهم ملّه نهيں موسكتا نتا - ان ميں ايك شخصيّة مصرت عبدالله بن مسعود كى متى - انحضرت صلّى الله تعالى علىرسكم كوان براس درجه اعتماد تما كراب ني ارشاد فرايا : بيس بير كوتمهارك ليّ ابن مستودليند کرے میں بھی تمہارے نے اس چیز کوبسند کرتا ہوں ادر اس برداضی ہوں'۔ (مسندرک ج ۳ صالع صحح) اورنیزارسناد فرایا کر جس چیز کوتمهارے اے عبدالله بن مسعود لیسندر کرمے کیس می اس چیز کوتمهامے كة ببندنهي كرّات (الاستبعاب ي امك ع) - امام نودى لكت مين كرحفرت ابنٍ مسورة حضرات خلفار راشدين سيمي كتاب الشرك بلهدعالم بين - (شريع سلم ج ٢٥١٢)

آب نے ملاحظ کربیا کر حضالت صحابہ کرام میں ورجہ اوّل کے مفسر جن کوجناب رسول السّطی السّنعالیٰ عبروسلم كوكلى اعتماد حاصل ب- وه اس اجتماعي صورت ميں ذكر بالجر كرف اور مل كر بلندا وازكيسا تدورو تشرلین برسے والوں کو برعنی کہتے ہیں اور اسفعل کو ببندنہیں کرتے ۔جب ان کو بیفل بیندنہیں تو سابق روايت كے بيش نظر جناب رسول الشصلي الشرتعالي عليه ولم كويمي يرفعل مركز بيندنهيں-اب جس كا

جی جاہے ان کی بیروی کرے اِکسی اور کی ۔ ظے نبی ابنا اپنا امام اپنا اپنا ۔

بالكل منهائي ميں بانعيم كى خاطر ذكر بالجركام حامله الك ہے - راقم نے اس كى بورى فعيبل اپنى كتاب حكم الذكر بالجبرس كمروي ب

حضرت عبداً للتربن ممرظ و حضرت مجابدٌ فرمات مبن كريس ادر حضرت عردةً بن الزبير دونول مسحدمیں وافل ہوئے:

تدويكما كدحرن عبالسرس عرض مضرت عائش كي جرك فاذاعيدالله بن عمر حالس الى حجرة باس مبيني بين اور كجيد لوك مسجد مين جياسنت كي ماز براي میت بیں ہم نے حضرت ابن عرب ان اوگوں کی نماز کے يدره بس دريافت كيا نوانبول في فراياكدير مرعت سي-

عاشتة والنّاس يصلون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاتهم فقال ب عد - ( بخارى الم سام ، مسلم ت ا مانك)

واشيدكى ماز سيمح اسانيدسك ساته متعترو حضائت سحابة كواقم في جناب رسول التعصلي الترتعاسك مديدوهم سه رواديت كى ب ديكن ج نكراب كے زمان مسارك ميں اجتماعی مبيت سے خاص استمام اس كے لئے نهير برواكزنا نغابكه كيف ما اتفق بهال جهال بمي كوئي بوقا يتناء ولان بي وه ماز بهاشت يطع ليتا تفا-اورینغلی نمازے اورنغلی نماز کو بجائے مسجد کے گھریس پرجے کی زیادہ فضیلت حدیث میں واروہوئی ہے۔ مگر حضرت ابن عرض فيجب لوكون كواس نماز كم ك مسجدون مين اجتماع اور نمانس ابتمام ويجما- توان كماس فعل كوانبول في برعت فرار ويا بيناني اسى روايت كى شرح مي حضرت امام نووى كلت بي :

حفرت ابن مو کی مراویه ب کرمیاشت کی ماز کومسجد میں ظابركرك يرصنا اوراس كحسك اجتماع احدابتمام كرنا یہ بدعت ہے۔حضرت این عرف کی یہ مرافرہیں کہ اسل چاشت کی نمازسی پیعت ہے ۔

مراده ان اطهارها في المسجد والاجتماع لعاموب عة لا ان اصل صلى الضي (نووى شريع ملى الم برعة ـ

تربخد کی بازی بہت بڑی فعیدات صدیثوں میں آئی ہے اور بر بمی مصح اما دبیث سے ابت ہے کا تحفرت صتی اللہ تعامط علیہ ولم نے جاعت کے ساتھ تہتید کی نماز اوا کی ہے۔ دیکن اگر اس کے لئے بمی ضرورت سے الدّ اجتماع كياكيا نووه جي مكروه بوكا - چنانچرحضرت مجدّد العن ثاني ايب ايت بي فرفدكي زديكت بحقة فولمة بين: ماز ترتبدكو باست مداداكية بي اوراطراف جوانت أس وقت الل عارتهجدك ليجمع بوت بي اورضاص تام اس كوادا كيت بي ادريبل مكرده ب ادركواست يمي اس مين تحرمي ب يصران افتياكي ايك جامعت تداعي اوراسمام كى شرط كو مكروه كېتى ب اورنفل نمازك باجاعت اوا كرمة كو

· نمازِ تنجد دا بجاعت میگزارنداز اطراف و برانب درال مت مرم از برك نماز تهيد جمع مى كمدند وتجعية تمام ادامينا يندوا يمل مكرده است بكراست تحرميجيع ازفقهاركة والعى شيط كرابست اشتداندجواز جاحت ننل رامقيد بناحية سجد ساخته زياوه ازسكس

را باتغاق مرده گفتها ادث

مسجد کے کورد کے ساتھ مقید کرتی ہے اور بین سے الدادم بمل کے ابناع کو باتفاق مکروہ کہتی ہے۔

رمخرات المرابر، وقين العير فرات بين كر الله توى الراب عشر قال في صلاة النعي انها الله توى الرابعة لانه لوينيت عنده فيها دليل فلم ير الدراجها غن عمومات القلوة تخصيصها بالوقت المخصوص وكذلك قال في القنوت الذي كان يفعله الناس في عصرة انه بلعة ولم يرا دراجه تحت عمومات الدعاء وكذلك ولا يرا دراجه تحت عمومات الدعاء وكذلك لا بنه في الجهر بالبسملة إياك والحدث و لم يوا دراجه تحت ديل عامه

(امحام الاسحام ج ملا) دبیل کی نیج انبوں نے در کیا۔ بیمعلوم ہے کہ نفس نماز، قنوت اور بہم اللہ کی بڑی نضیلت آئی ہے گر بیز بحران محصوص بہبت اور کینییت سے اور خاص او قات کے اندران کا ثیوت رہتا ، اس التے مضرت ابن محرش اور حضرت ابنِ فغل شنے ان کو بجائے عمد مات کے تحت درج کمیانے کے بیوت کہا اور اس سے بجئے کی تلفین کی ۔

علامرشاطبي كلية بي كد:

ان الاصل اذا ثبت في الجملة له بلزم النباته في التفصيل فاذا تدب مطلق السلوة له بعم منه النبات الطهر والعصر اوالوتراوغيرا مثل النبات الطهر والعصر اوالوتراوغيرا مثل منص عليه على الخصوص (الاعتمام طلا)

کسی جیزی اصل جب اجالی درجه مین است بروسی است یک رنگ میراس کانبوت لازه نهبین آنا (مشلاً) جب ملی مازنا جو تو اس سے طبروع صر با و تر دینی وکسنی اص نماز کا اثبات نهیں بوقا آنا د فتیکی خصوصیت کے ساتھ اس کی تعتر کے د موت ادر شیخ عبدالی محدث دبلوی مکفتے بیں : اتباع وی پاید کدد بسیاد امرے محمود کدور مد ذاست فضیلت دارد آمان محدوث دبلوی مکفتے بیں : اتباع وی پاید کدد بسیاد امرے محمود کد در مد ذاست فضیلت دارد آمان معام دارد نشده و درست نباحه چنانج مصافی بعداز نماز جمع چرے نیست و بچست المعات ، نیز محقے بیں کد : آوک بیف مردم مصافی میکنند بعداز نماز یا بعداز نماز جمع چرے نیست و بچست است ان جہت تخصیص وقت و اشعة اللهات من مملل .

اگرچرابی مقام ریمصافی اور معافق سلسب گرچزی برنمانک بعد اور اس طرح نماز مجعد کے بعد
اس کا شروت نہیں انبایہ برعت ہے۔ منعتر وکتابول میں اس مصافی کی تروید کی گئی ہے۔ مثلا التوشیع،
للعلامه طیبتی۔ ملتقط - ایصاح المطالب معدل الطالبین - خلاصة الفقه - کافی - ختاف کابڑا ہم
شاهی - ناصری سعاشیة المصابیع - عجالس الا بواد مدخل اور فتاوی ابن مجرو فیرو (ورکی انجمند من الله الله بواد مدخل اور فتاوی ابن مجرو فیرو (ورکی انجمند من الله الله بواد مدخل اور فتاوی ابن مجرو فیرو (ورکی انجمند من الله الله بواد مدخل اور فتاوی ابن مجرو فیرو (ورکی انجمند من الله الله بواد مدخل اور فتاوی ابن مجرو فیرو (ورکی انجمند من الله بواد مدخل اور فتاوی ابن مجرو فیرو (ورکی انجمند من الله الله بواد مدخل اور فتاوی ابن مجرو فیرو (ورکی الم الله الله بواد مدخل اور فتاوی ابن مجرو فیرو (ورکی الم الله بواد مدخل اور فتاوی ابن مجرو فیرو (ورکی الله بواد مدخل الله بواد مدخل اور فتاوی ابن مجرو فیرو (ورکی الم الله بواد مدخل الله بواد مدخل اور فتاوی ابن مجرو فیرو (ورکی الم الله بواد مدخل اله بواد مدخل الله بواد مدخل الله

بكرة المصافحة بعداداء الصّلوّة على كلّ حال له نعامن سنن الووافض وهكذا لحكم في المعانقة - (أنتهى) بحواله الجُنْدَمنسّل)

نمازے فارخ ہو بھینے کے بدرمصافی کرنا برمالت میں مکردہ ہے کبو بحد بررافضبوں کی سنت ہے اور میں مکم معانقہ کاسے -

باتی امام نودی نے جوکتاب الاذکارمین اس مصافی کولا بائس به کہاہے توبیان کی ملطی ہے جنائجہ ملاعلی ان الدی الدیکا ہے جنائجہ ملاعلی انقادی اور ابن امیرائی نے نام فردی کی شرح وبسطت تددید کی ہے اور یہ ابنت کیاہے کہ رمصافی بوت ہے۔ علامہ شاطی کھتے ہیں :

له دليل في الشرع بين ل على تخصيص تلك شرع مين كمن اليي وليل نهين عبستان الأقاسكواندر الهوقات بعا بل مما في كالتسم الم وهذه (الانتصام لح ويد) مسافح كي تضييم لب بوتى مو بكر مسافح كروه بدر المرسافي مكروه بدر المرسافي مرابع المرسافي مرابع المرسافي مرابع المرسافي مرابع المرسافي مرابع المرسافي ال

ان معبارات معمعلوم مزاکد اسکام عامد سے اُمور خواصد کا اثبات برگزمی نمین ب ، آو قتیکدان کی تخصیص کے لئے کوئی الگ اُور تغاض ولیل موجود مربو کیونکو شراییت کی کسی عام دلیل کو ابنی مرضی سے مناص کوئی الگ اُور تغاض ولیل موجود مربو کیونکو شراییت کی کسی عام دلیل کو ابنی مرضی سے مناص کرنے کا کسی کوشن ماصل نہیں میطاق کو اس طرح مقید کر دینا اور عمومات کو اس طرح سے صوص کے قالب میں وصال دینا ، یہی احداث فی الذین اور منصب تشریح بروست اندازی ہے ۔ امام غزاطی نے قالب میں وصال دینا ، یہی احداث فی الذین اور منصب تشریح بروست اندازی ہے۔ امام غزاطی نے

#### كيا خوب كباب :

فالتقیید فی المطلقات التی لعربین بدلیل کدان طلقات کونفید کراکیم کانفید نربیت سیاب الشیع تقیید هاداًی فی التشویع (الاعتماع فی کاکی) نبین بد نربیت می ابنی دالی دول دینا ب ولائل نروید کی موجودگی میں ابنی دائے سے قیاس کرنے والے الله تعالیٰ کے تندیک سب سے برط مجم بین خصوصًا جب کدان میں اجتباد اور نفظ کی موجود در برو۔

الله تعالیٰ کا ارشاد سے:

ادرمت کرداین زبان کے حبوث بنا لینے سے کر میملال بعد درمیرام ہے کر المدربہتان باندھو۔

وَلَا نَفُولُوا بِمَا تَصِعُ الْمِينَ كُمُوا لَكَذِبَ هَٰذَا هَلَالٌ وَ الْمُعَالُ وَ الْمُعَدِّلُ اللهُ ال

که اس پس مروه شخص واخل ہے جس نے بلا دلیل شرعی سے کوئی جست گفری یا محض اپنی دامے اورخواہش سے اللہ تعالیٰ کی حوام کی ہم تُن چیز کو ملال یا حام کی ہوئی کو ملال کر دیا ۔

دید خل فی هداستل من ابتدع بدعته لیس له فیها مستند شرعی او حل شیئا ماحرّ مرا الله اد حرّ مُرشیئا ما ا باح الله بمعرد درا به و نقسه را فیران کیز ۱۵ مناهم

علامر آلوسی اس کی نفید اس کفت میں کو اس آمیت کربر کے معنی کا عال میں کرا مام عسکری نے صراحت کی سے بیست کرم اس آمیت کربر کے معنی کا عال میں کو اس آمیت نابورن سے بیست کا مت کہ وجس کی صلّت وحرمت خلات مالی اوراس کے رسول برح سے نابت نابوون تم اللہ تعالیٰ برجوث کینے واسے ہوماؤ گئے۔

لان مدارا على والحرية ليس الاحكمة سبحانه وروح المان مريم مندا و مريونك ملت الدحمية كى مدرم ن الله تعالى مرحم برسية .

اورمین حال ب نمار حال کے مبتدعین کا کروہ مربات کو ابنی نارساعتل سے نابث کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ وہ نصوص قطعیہ اور اصادیت صحیحہ کی باطل نا وبلات کرکے نود بھی گراہ ہوتے اور لوگول کو بھی گراہ کہیا اور وہ برعت کو لے کر اس سے سنت کو مطاف کے دریے ہیں۔ انحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارب و فرایا کہ:

میرت بعد کچدم و تمهارت امور کے سر رسنت بنایں گے ۔ کوہ

سيلى امودكم بعدى رجال بطفؤن الستة

بالبد،عة ورواه ابن أجر (جامع العلوم والمم مسلم) برعت مستنت كومرًا نين كر

ادرميي ابل مرعت كاوطروب كدوه ابني حوابش اورعقل كومرمقالم بروفل ويتقبين كداس ميس كميا حن ب ؛ اس مير كماكناه اورعيب ب ؛ اس مير كما خواني ب ؛ بريمي مارزب، يريمي سخب ب اوركار تواب ہے وینے وغیرہ - مگراس برانہوں نے مطلقاً نور مرکیا کد اگد ایک جیرمطلق جائز ہے تو قیدلگانے سے شايدوه جائزن مودديجية وأن كريم كايرمنا كارنواب ب مكر كالت ركوع ويجود برعنا منعب الممتراب ت ارمال ويغيره) مغير محرم محدمت ست نكائ توجائز ہے مگر اس صورت ميں كداس كى مبن ما خالہ ما يوكى یا بمائجی بیط کاح میں موجود مزبو-اپنی بوی کے ساتھ جاع ترجائز سے مگر بقد جیف ملال نہیں ہے مکری اورگندم وغیرہ توصلال ہے مگربقند بچدری حرام ہے ۔ کہاں تک اس قاعدہ کو مکما اور باب کیا جائے الفرس ابل برونت کی بہی اُصوبی لطی ہے کہ وہ اسکام عامرے اُمورِخاصہ نابت کرنے کی بے مباسی کرتے میں ۔ صاحب انوارساطعه كا ايك مغالطه مودى عبدالتمع صاحب نے زرقانی ابن إلى شيب، عبدالرزاق اورفتح البارى وغيروس ينتل كياب كيح سندس ثابت ب كرحضرت عبدالترب المراطات كى نمازكو برعت حند فرمات من لهذا حضرت ابن از كانكار مانعين كے لئے مندنہ میں بمرا مگے مكتے ہیں :۔ "بیں معیٰ برعت ثابت کرنے والول کا ثمابت اور رو کرنے والوں کا رو موکمیاً ( بلغظرانوارِساطعرمنی) ۔ لیکن يول معلوم برقاب كهصاحب انوار ساطعه نه اصل مات برغوري نهيس كمياء ورنه وه مركز غلطي كالشكار مرستة حضرت مجالبہ کی روابیت جو بخاری اور الم سے حوالہ سے نقل کی گئی ہے اس میں سوال بیاشت کی نما ذکے باسك مين نهين ب كركياوه مرعت ب ياستت - مرعت صنب ياسيّة ، ولان يدكورب كرايي والوں نے حضرت ابن عمرت پر بوجیا ہے کہ یہ جو لوگر مسجد میں اجتماعی شکل میں نماز برستے ہیں ، ان کی یہ نما ذکسی ہے ؟ اس کے جواب میں حضرت ابن عمر فرایا کریہ مرعت ہے اوراس مرعت کو وہسنہ سے مقید نہیں کرتے ۔اورطان مرحت سے برحت سیتنے ہی مراو ہوتی ہے۔ ہاں نفس جاشت کی نماز کو وه برعت حسنه فرمات مبول توجيرا مات ب- الغرض النبات اور بيزكاب اورنفي اور بيزكاب - معاب انوارِساطعه كونجي مالاُخرم باستكشكي ہے۔ بینانجروه نکھتے ہیں :۔ اورد صعلار نے یہ خوال کیا ہے کہ اصل نماز بران کا انکار دیما کیونک وہ توان کے زدیک برصت حدث انفار کی انسان کام تھا، اس برکس طرح انکار فرائے - بلکہ اگر انہوں نے انکار کیا ہے تو اس بات برکیا ہے کہ لوگ اس کو نماز فرائض کی طرح جمع ہو کہ انتخام ہے جدوں میں بڑھتے تے - اور یہ با فلان اصل تھی ۔ اور یہ با فلان اصل تھی ۔ اور یہ با فلان اصل تھی ۔ اور اساطعہ مدیکی

مبى بم كبنا جائة بي كرج معبادت كونر بعبت مطرون كسى خاص كينبت اور خصوص ببيت كرس ما من بين بم كبنا جائة بين كرج معبادت كونر بعبت مطرون التفاع كى ترغيب نهيس وى تويعبناً ير محصوص طرد وطريقه برعت بوگا -

حضرت نافع (المتوفى محاليم روايت كرته بي كند:

ان رجاد عطس الى جنب ابن عدي فقال ابن عبى فقال المن عدي فقال المن عبى فقال ابن عبى فقال المن من فقال المن فقال المن

كتاب الذبائع مين ب موطنان لا أذكر فيهماعند العطاس وعند الذبح - كيس السّلام على رسول التذكيناأس كامقابل نبى كواقع بؤائمة - بعرالحاق المنبى عندكوكس طرح وه رضي للتوندمنع د فرات - أموينهيكويم بي من كرت بين - ( بلقظه- انوارساط دملك)

جواب : قطع نظراس سے کرر روابیت کینے ہے۔ عرض برہے کر حضرت ابن عرف کی خرکورہ رواست كايرجواب مركزنهي اورير توجيرالتول بالايضى برقا مكرب مكيز كرحفوت ابن عرض ير نهين فراياكر چونك الخفرت صلى الشرتعالى عليه والم في عطاس (يينيك) كوقت اينا نام مبارك ليف المعنع كياب اسك أب بحاس الدوكتا بول - بلكروه فولم تين كري اسك تبين وكتابول المخضرت متى التدتعالى عليه ولم فاسموقع بربيس صرف الحديث كتعليم وى بادروالتدام على رسول الشدي كمراس برزائد باس كفي اس كومائد بهاي متا - برحديث اس امرى سندود دليل ب كرجوامرشرع من نابت بما مواس بيدماوه كرنامنع ب يعفرت ابن عمر موطنان له اذكوالخ ے استدلال نہیں کرتے میسیاک موادی مورت میں صاحب نے غلطی کھائی ہے۔

حضرت سالم بن عبيد (المتوفى مسم ) كي إس ايتخص في يينك ماري اود:

تبارى مان بر-اس محلب ووس ماراض بوكيا جفرت سالم نے کہا۔ بہرمال میں نے مرف ی کھیلیت حودثا نبى كريم الشرتعالي عليه ولم ف فرطا تعا- (محصله)

فقال السّلاء عليكوفقال له ساله وعليك و يهما السّلام كم يضرت سالم في جواب ويا-تم ميلود على امّك فكان الرّجل وحيد في نفسه فقال الما الى لماقل الآماقال التبيّ صلى الله عليه وسكر-العديث

(ترندى ي م ملك - بوداودى م مناس مشكرة ي م ملنك -موارد الظمان ماكك) اس روابیت کے بیش نظرموادی حربہ میں صاحب نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا ہے کہ عدال کا راسلے مقاكه وطبيدمعينه شرع كأجوا لحديثه مقاءأس فيجدو كرتجيت الاقات كا وطينداس كي ميكه قائم كميانفا بر

على خان صاحب بركيرى اس مديث كم متعلق كلية بيركة مديث ابت نهيس (بلفظ ملفوظات مسدوم مدالاادم علام سخاوى حدال المعليد المع بي ولا يصع (القول البديع طال) كرير موابت مع نبيب تشري جديدا ورتبديل دين بي (بلفظ الوارساط و الله) -بسم مي آتنا بي كهنا بيابيته بي كرج بيز فرنديت مطبره في جبر مطاق كومنا يكر واورد متي كوملات دع مي فرنديت مطبره في حرك و المربيت و ورزمطاق كومنا يكر و اورد متي كوملات دع مي كومنا مي مواص كوما مي يغير كمنيت كوكيفيت اوربيت يفصوص كي زنجر مي دمكر و يجر و يكر الحجامي صودت بين كوف كالم نهي و يا كيا الس كومتن جوكر دكرة اورجس كو با واز بلندكوف كالم شريعيت في بين و يا الس كومنا كومنا و المورد و اور نفي مين بالوقت كوكسى وقت كرساته فاص دكرو كمي و يوسي مي الما المورد و المور

منسرت مجاند (المتوفى ملائمة) فرات بن كداب مرتبه من منست عدالت بن عرف كساتدا يم مجدي المراب المنظمة بها المراب المنظمة بها المالية المراب المنظمة المراب المنظمة المراب المنظمة المراب المنظمة المراب المنظمة المناظمة المناظمة المناظمة المناظمة المناظمة المنظمة المناظمة المناطمة المناظمة المنا

اخوج بنا فان هذه بدعة (ابوداور المه الله على المه المه المرب المر

معفرت ابن عرطی کا خرعم میں انھیں جاتی رہی تھیں۔ اس نے اپ نے اپنے وا مدے یہ فرما یا کہ مجھ مہاں سے سے جیو۔ ایس نے ملاحظ کمیا کہ حضرت ابن عرش نے برعت اور ابل برعت سے کیسی نفرت کی کوائنہوں نے ان کا مور ہونا تو لوگ یہ کہہ دینے کہ مشوب نے کسی کو گا لیاں نے ان کا مور ہونا تو لوگ یہ کہہ دینے کہ مشوب نے کسی کو گا لیاں تو نہیں دیں بلکہ وہ نماز جیسی مہترین معباوت کی طرف کوگوں کو بلار باہے ، اور الدّ ال علی الحذید کے فعاعلہ یہ ترام کا مور دیں بلکہ وہ نماز جیسی مہترین معباوت کی طرف کوگوں کو بلار باہدے ، اور الدّ ال علی الحذید کے فعاعلہ یہ ترام کا مور دیں بلکہ بی مور دیں تھا ہیں بعالت کی یہ ترام کا مور دیں تھا ہیں بعالت کی

ظامری جبک میں المجر کونہیں مد مباتی تقیں عدد مرابیت کے الم المبنے اور سر تیزید مک رسائی کرایتی تقیں۔ امام فدد می شرح مبدّب میں مکھتے ہیں :

روى ان عليا ألى مؤة منا يتوب في العشاء كومزت الني في المؤة ل كومشارى ما ذكه يتي توب فقال المسجد كوت وكا اور فواياس بوي كوم وست كالهو، اور وعن ابن عمر مين المسجد وعن ابن عمر مين المسجد وعن ابن عمر مين المسال المنازي بيان توب الله المنازي المنازي

وعن ابن عمر من شلد البح الائن بيان توب المهم صفرت ابن مخرست مي اليي بي وايت آتى ہے۔ ملام غراطی محصد میں کہ سلف المین فیج بات الکاد کمیا ہے ان میں سے ایک توب میں ہے۔

دالامقع میلا) کتب فقریر صر تویب کا ذکرید وه قاصی وغیره شخول صنارت کواگاه کرف ور توجه ولاند

مصرت على المعنوت على (المتوفى سكت ايدوابيت الى الفاظم مردى ب -

ایشتنعی نے عید کے دن نماز عیدت بیلے نغل نماز برحنی جا ہی توصفرت علی نے اس کومنع کیا ہے ہم سے کہا ۔ اس امرا لمؤمنین اکیس میں کہا تا ہم نماز برحف پر امرا لا دری المین برحف پر سرا مدورے کا حضوت علی نے فرایا اوری بالیقی میں نہا ہوں کہ استرا مالی کے خماز برحل کر استرا مالی کسی فعل پر ثواب مدورے کا جب کی و برق آگی جناب دسول المند مسلی اللہ تمالی علیہ وقم نے کی و برق آگی ترفیل جناب دوی ہو۔ پس تیری برنماز فعل جب علی اوریشا پر کرتھے المند تعالی اینے وسول کی عب میزادے ۔ عب میں میری برنماز فعل جب اوریشا پر کرتھے المند تعالی اینے وسول کی عب میزادے ۔ عب میزادے ۔ عب میزادے ۔ عب میزادے ۔

ان رجلا يوم العيد اراد ان يصلى قبل صلاة العيد فنها لا مل أفقال الرجل يا إمير المؤمنيين انى اعلم ان الله تعالى لا يعد بسعلى الصلوة فقال على وانى اعلم ان الله تعالى لا يثيب على نعل حتى يفعله رسول الله حتى الله عليه وسلم او يحت عليه فتكون صلاتك عبث والعبث حوام فلعله تعالى يعذ بك به والعبث حوام فلعله تعالى يعذ بك به لمخالفتك لي وله صلى الله عليه وسلم (شرح من الجرين كذا في الجرين من الجرين كذا في الجرين كذا في الجرين كذا في الجرين من الجرين كذا في الجرين من الجرين كذا في الجرين من المرين الجرين من المرين المناطقة العرين من المرين من المرين المناطقة المن

مصرت علی میرده این ظاهر کرتی بند که جزی انحفرت صلی الله تعالی علیه وقم بنداز عید مقیل بنال ادر این ظاهر کرتی بند کور انحفرت صلی الله تعالی علیه وقل اس کی ترغیب دی - اس الے یفیل عبد شدید اونول عبت مداد تا بست نهیں - مذا بند تعالی ما در جدی اس کی ترغیب دی - اور بوسکتاب کر الله تعالی نماز جدی ایم اور به ندیده عبادت بر بمی محض اس الم مزاور کرداس کے حوام ب - اور بوسکتاب کر الله تعالی نماز جدی ایم اور به ندید و الله تعالی علیه وقل کے فعل سے یہ نا بت نهیں اور آب نے کسس کی جبارے جدیب جذاب رسول ادائے صلی الله تعالی علیه وقل کے فعل سے یہ نا بت نهیں اور آب نے کسس کی

ترینیب بی نہیں دی -آج کل کمفتی اس وقت ہوتے تو فدا ہی بہتر مانتا ہے کر حضرت علی برکیسے کیسے کیسے العمادت من منع کرتے ہیں ۔العباف باستر تعالیٰ۔ فترے لگاتے کہ وہ نماز جبیری عباوت سے منع کرتے ہیں ۔العباف باستر تعالیٰ۔

ماحب اندارساطد اصولی طوربراس روابیت کوسلیم کرتے میں مگراین عادت کے مطابق اس کی ماويل كمت بين بينانجهوه لكت بين كمه: "واضح بوكه يمنع فرمانا فغط اسى باعث سه مزتما كه نماز اسس وقت ميراب منقول نهي بوادرجب نقول نهي توبرعت عمري جيدا كدفران ثاني مغالط مي ريا ہے۔ بلکمنع فرانے حضرت علی کرم اللہ وجہد کی ایک دائیل ہے جس برعلما رحفینہ کاعمل ہے بعنی صرت منہی رسول الشرصتى الشرعليبروكم موجوب يشرح مجع بيب ددى انه عليه السلام قال لاصلية في العيدين قبل الامام -يبى بهارا دعوى بدكراصرات است كامنع ب جوامرونهى شارع كم فالف بوالخ" (بلغظه انوارساطعه على ) - صاحب انوارساطعه آنى بات توصاحت سيسليم كرت بي كرمنوت على نے نماز عبیسے قبل ایک شخص کونفل نماز پڑھنے سے منع کمیا تھا۔ لیکن حضرت علی سے منع کرنے کی جو وليل شرح مجمع سي نقل كرت بين كريونح بينما د التحضرت صلى الله تعالى عليه ولم كى صريح نهى كم خلات متى اس كة مضرت على في اس عمنع كيا- يرغلط ب اور توجير القول بماله يدضى به قائله كا معدات بدروال ينهيس كرعيدس قبل نفل نمازكي ممانعن برحضات فعبها راحناف كم ياس كونسى دىيل ب ؟ ادرايا وه دليل أب كا قول ب يا عدم فعل ؟ ادر وه ابن مقام بركسي يح سندت ابت بے یانہیں ؟ اصل سوال بہب کہ حود حضرت علی شف استخص کو تمازعبدسے قبل نفل نماز برصف سے منع كرف يركونسى دليل بين كى بت مصاحب انوارساطعت اس بمطلقًا غورنهي فرايا -حضرت علی نے اس منع کی دلیل صرف بیر بیش کی ہے:

اور پس بالیقین جانتا برد کرانشد تعالی کنی لم رفعاب در دیگا جبتک کرانخفرت صلی انتدتعالی علیه و کم نے اس کم رئی جور اس کی ترخیب مذدی جور

و انى اعلم ان الله تعالى له ينتيب على نعل حلى على نعل حلى يغطه رسول انله صلى الله عليه و سلم او بحث عليه -

حضرت على كانيمال ي مزيد يشزي كا مختاع نهين ب - يدارشاداس امرى نيم بهم اورصاف وبيل

والمسكى يعذبك بنعلاف الستنة - منرت سيّد بن الميتب فرايا كربين كي نماتالى المستنة و المعالمة المعالى منت كي فالغت كي وجد من ود منزاور كا -

حفرت سعیدین المسین بی میمی کیرادست و فرانا چاہتے ہیں کداگر چوندس نماز پرالترتعالی کسی کومزانہیں دیگا کہونکہ وہ ایک عباوت ہے گرایسی نماز پرجس میں سنست کی خلاف ورزی ہوالت تعلی ضور میزا وسے دیگا ۔
ضرور میزا وسے دیگا ۔

حضرت عنمان بن ابی العاص ؛ حضرت عنمان بی العاص ( المتونی هفت) کوکسی متند میں وعوت دی گئی توانهوں نے جلنے سے صاحت اسکار کر دیا -جب ان سے اس انکار کی وجر دربا فت کی گئی ، توصاحت الفاظ میں برجواب ارسٹ و فروا با کہ :

اناكنالا فأتى الختان على عهد رسول الله صلى بم وكن اذرسانت أب على الصلاة والتدام من فتنون من الله عليه وسلمولا ندعى له (مسنداحري ملك) نهين ما الكقيقا ورداس كينة مين وعوت ي ما قي متى-حضرت عثمان بن ابى العاص ممى اسى قاعده سے كام ك رست بين كري كانج ضرب سلى الله تعالى عليه والم كعبدم بارك مين فتنول ميں بلائے جانے كا دستوريز تھا اوريذ لوگوں كو دعو ميں موصول ہوتی تيں اس كَ مِن بى اس ميں شركي بونے برآما دہ نہيں بول- ينہيں فرايا كري كي جناب نبى كريم صلى الله تعالى عليہ وسلم فنتنول میں شرک بونے سے منے کیا ہے اور اس سے نہی فرائی بے لہٰدا میں شرک نہیں ہوتا۔ آب نے دبيكه لمياكه حضرت عبدالالترس سعدد محضرت ابن عمض مضرت على الدر حضرت عثمان بن ابي العاص وعيو بعليل القدر صفارت صحابة كرام في نما زعبيى بهترين عبادت اورذ كرمبيى اعلى قربت امدورود مشرلين ببيىعمه طاموت دغيره كومخصوص كينيت اورخاص بيئت ادريا بندئ وقت كسا توادا كمن ييثن اس التيمنع كياكه اس طرز وطراية من يركام جناب رسول التيمنى التارتعالي عليه وللم فنهيس كمة اوران کی ترخیب بھی نہیں دی اوراکیپ سے عہرمبارک میں ایسا نہیں بڑا تھا ، اس کے پراٹمور پوت ہی اور معمولی برعت بھی نہیں ، بیعت عظی اور برعت ظلمار ہیں بلکضلالت بھی ہیں اور گراسی می بہراعاذنا الله تفالى منها - خداتعالى اوراس كرسول برحق صلى التدتعالى عليه ولم ك نزويك على ويمقبول

لأبك السنة افضل عن المتلام شاتان نيس ، بكر تنت بى فنل به وه يرك الوك كى طف مكافشتان وعن المجاربة مشاة - سعدد يجيال ادر اللى كى طف سع وعقيقه بيس مكافشتان وعن المجاربة مع مناة - معدد يجيال ادر اللى كى طف سع وعقيقه بيس ومتدرك من الك المكافئ والذبين مع على الك بحرى بى كانى بيك -

برعمت کی تروید کی بوشے ہی والا کی ادبیای برحکومت نے اپنی مطابی بہبودی کے سکے ذندگی کے برخوبہ بن تواہدی کا بوشے ہیں اور ان بران کا چلنا نہایت ضودی برتنا ہے اور انکی فلاف فردی کوئی حکومت گوارا نہیں کرتی ۔ اگر کوئی شخص مملکت پاکستان میں ہندوستان ، برطانیہ اور اور کوئی حکومت کی دوشی جا اور حکومت ایسٹے تھی برمقد و پیلائے گی ۔ اگر پاکستانی فوج کا کوئی سیاہی امر کی دوغیو کسی فرج کی وردی اور یونیغازم بہن کرڈیوئی برحاضر ہوتا ہے تواس کا احرام می مختی نہیں ہے ۔ الحریبی فوجی سیاہی مسلس کے ساھنے ہے ۔ فیر مکی وردی اور یونیغادم کی توبات ہی جانے دیے ہی آگر ہی فوجی سیاہی مسلس کے ساھنے ہے ۔ فیر مکی وردی اور یونیغادم کی توبات ہی جانے دیے ہی آگر ہی فوجی سیاہی مسلس کا مسلس کی دوئی ہیں صافعہ ی وردی اور یونیغادم می مختی نہیں ہے ۔ الخری جس محکمہ کے ساتھ ہو کا ساتھ اور وضع قبلے ، جو وردی اور یونیغادم حکومت وقت متنقین کی کی اس کی بابندی لازم مطابعی بابندی لازم مطابعی اس اور وضع قبلے ، جو وردی اور یونیغادم حکومت وقت متنقین کی کی اس کی بابندی لازم مطابعی لیاس اور وضع قبلے ، جو وردی اور یونیغادم حکومت وقت متنقین کی کی اس کی بابندی لازم مطابعی باب سال اور وضع قبلے ، جو وردی اور یونیغادم حکومت وقت متنقین کی کی اس کی بابندی لازم مطابعی کی توبات کی اس کی بابندی لازم مطابعی بابس اور وضع قبلے ، جو وردی اور یونیغادم حکومت وقت متنقین کی کی اس کی بابندی لازم مطابعی بابس اور وضع قبلے ، جو وردی اور یونیغادم حکومت وقت متنقین کی کی اس کی بابندی لازم مطابعی بابندی لازم می بابندی بابندی

كميا ممال كركوني اس كى مخالفت كرسك - اسى طرح كونى شخص ر اليست ككش كى جگر جوگنى رقم كا واک نعام كے تحكہ كامنظور شدہ كك دے كركامياب ر بوكا-اوروس ينے كك كارور بيس روي كارطور يك لگاناب كاربوكا - بيركيا مخضب ب كنداتعالى اوراس ك رسول برى صلى التد تعلي عليه ولم كم متعين كة بوئ فرق عبادات ميں اپنى طرفت سے تغير روا ركما جائے اور اس يرگرفت بمى د بوفيع الى مكومت مر بوئی اندمیرمکسی بوئی (العیاف با دلترتعاسك) - وور مرجائيد بهارسه معذم و محمعمولات بيرسيد که درزی اورموی کواپنے لیاس اور یا پیش کا ناپ اور نمبردیتے ہیں۔ اگر ایک گرف اور ایک مجارے حساب سے اُور نیجے بومباتے قرہم وہ ایاس اور بُوتا ورزی اورموجی کے سرمر ون مارتے ہیں کہ م جارس بہانے بریدسے نہیں اُرت کے کرا بھی وہی ہو جو ہیں کسند تھا ، اور پھوا بھی وہی ہو، جو ہمیں مرخوب تقا، گرب وه جارب معیارت کم یازیاده ، بم اس کرمی لین برآماده نهیں بوت - وعلیٰ بنا التیاس، وزن اور مای وفیره میرکسی طرح کمی دمیشی بم گوادانهیں کرتے - اسی طرح الندتعالی نے بہائے اجمال کا ایک معیار، بهادسه افعال کا ایک مقباس اور جاری زندگی کا ایک نمون بتایا ہے، اور کوه أسوة دسولَ ، سيرت دسولَ اوراتباع رسول (صلى الله تعالیٰ عليه سلم) بنداور صارت معاب کرام وما بعين اورتبع العين اس تمور برميح اترف واسه بيراس اسلامي يونيغارم اور اس اتباع سنت کی دردی کے خلاف تمام فیش ،جلے رسوم اور مرشم کی بیعات خداتعالی اور اس کے رسول بریق صلى الشدتعالى عليه وسلم ككامل ومحل أين اور لظام مي مروود بي اورأن مرعل بيا بوف والاكوني بمی تخص کسی طرح عقیقی نجاح و فلاح کاستی نبین ہے۔

الحاصل د توکی مکومت زندگی کے کسی شعبہ میں رعایا کواپنی نوائمش اور مرضی پر سیدور تی ہے اور دہم اپنے مزدوروں اور اجیروں کو اُن کی داتے پرجیور شتے ہیں۔ کوئی وجز نہیں کر مٹر لیست اسلامی ایسے اسمال اور عبادات ہم سے قبول کو سے ، جو اُس کے بتلاتے اور متعین کے ہوئے معیار پر ایورسے نہیں اُتر ہے۔

سننت اور برعت کے مقام اور اس کی صبح پرزیشن کو مجنے والے کے لئے یہ جند حدوث بی

کافی ہیں۔ ہاں البتہ ناماننے والے کے ان وفتر کے وفتر بی بالکل بے کاربیں۔ سننت کو (جوانخفرت ملی اللہ بے کاربیں۔ سننت کو (جوانخفرت ملی اللہ تعالیہ وہم کا قول وعمل ہے) اگر اصلی فٹکل وصورت بیں محفوظ رکھا جائے ، تو وہی قبہتی موتی ہے اور اس کی قیمت ونیا و ما فیما کے فزائے بھی پوری نہیں کرسکت سے قرال بہا ہے تو مخطوع وہ میں ہے ورن میں کہر میں کہر میں کہر سے سوا کمچہ اور نہیں

## باست

### كيا برعات مين كوئي خوبي اوران يرلائل بمي يش كنة جات بي ؟

دنیا میں شاید ہی کوئی چیزالیں ہوئی سی اس کی خوابی کے با وجو واس میں کوئی خوبی مزہور شراب اور جو سے تعبیری برتزین چیز کے بارے میں قرآن کریم میں استد تعالیٰ کا ارشا دیوں ہے:

مینی میں استد تعالیٰ کا ارشا دیوں ہیں گناہ بڑا ہے اور لوگوں کیلئے ال میں میں گناہ بڑا ہے اور لوگوں کیلئے ال میں میں گناہ بڑا ہے اور لوگوں کیلئے ال میں میں کیا ہے۔

(یلے - بقرہ - رکوعے میا) کیے منافع می ہیں ۔

وُلَفَى - (سلّ - زمر - ركوع ۱) كمة مواس ته كريبي نداتنال كويب تدبي

اوردوسرے مقام پر ذکر فرایا کرمشرکول نے برکہا:

هُ وَكَ وَ شُفَعًا وَ فَا يَعْنَدُ اللهِ (كِنْ يُونْسَ رَكُونَ ٢) يهاري وسأنل الشرَّما الديك إلى بارى مناش كيَّة بن ويهاآب نے کمشرکس نے شرک اثبات کے لئے تقریب خوافندی کے توکش کن الغاظے تسكين قلب كإسامان مبتياكيا ، بيرانهى شركين في متت اياميى مين ايك برترين برعت ايجادى كه خاند كدبه كاطواف كية وقت وه بالكل ماور زاوسط بروبات عقصتى كرعورس مي ايم معملي بسيترك كعلاده (جوشرمكاه كودهانيف كملة بمي كافي مربعة اعما) تمام ساس آماد كريكة بوك طواف كرتى تمين: اليوم يب وبعضه اوكله-فما بدا منه فلا احله (مسلم ي ملك وسنن الكرئ وغیر) لینی آج کے دن اگرمیرے بدن کا بعض مصر ما سارا ظاہرہے تو کیں اس طابرشدہ مصد کوکسی کیلئے صلال نہیں کرتی - اور اس قبیح فعل کی زجیہ یون تقل کی گئے ہے کہ وہ کہاکرتے سے کہ کرے ہے ہی كريم روزمر وكذاه كرت بي ، بيرانبي كيطول مين الشرتعالى ك بال كركا طواحث كيد كرين ونيرم كيرس كرفى الجله ونيا وارجوت بي اورت العرّت كمركا طعافت بم ونياكى تمام الانشول سے پاک ہو کرکیوں نرکیں ؟ مگراپ نے دیجا کہ خدا تعالی نے (قرآن کریم میں) اورجناب مبی کریم صلی التدتعالی علیر ملم نے ان کے اس باطل اور بے ہودہ تصوّف کی کیسی خبرلی ؟ اورکس طرح مراحمہ مِن جب محد مكرم فتح بخوا توجناب بنى كريم صلى الشرتعالي عليه ولم ف آيام ج مين يه اعبلال كروايا ، كر خردار أن كر بعد كوئى مشرك ماكوئى بربند طواف نهيس كرسكتا - ( بخارى من ومنلا وفي اصلا كى برعت الشرتعالى كربياس رسول صلى الشرتعالى عليدوكم في يواتم كى -حضرت محرمن عبدالعرمين كيابي يت كي بات ارساد فرماني ب

اما بعد بین تجے خدا تعالی سے فدر نے اور اس کے کم میں میان روی اختیار کھنے اور اس کے نبی ملی المتر تعالی علیہ وسلم کی ستنت کے اتباع کرنے کی ومیتیت کی ایموں علیہ وسلم کی ستنت کے اتباع کرنے کی ومیتیت کی ایموں

امابعد اوصیات بتقوی الله والاتنصاد فی اعرد وانتباع ستة نبیده صلی الله علیه و سلم و تراخ ما احدث الحد تون بعد ماجرت

به ستَّته و كفوا هؤنته فصليك بلزوم السنة فانها لك باذن الله عصمة ثم اعلم انه لمريبتدع الناس بدعة الا قد هضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبريًّا فيها فان السُّنَّة إنَّما سنها من قد علم ما في خلا فهامن الخطا والزلل والحمق والتعمق فارض لنفسك ما رضى به القوم لانفسهم فانهم على علر وقفوا وبمصرناذي كقوا ولهم على كشف الاموركانوا ا قرى وبفضل ما كانوا فيه اولي فان كان الهدى ما انتمعليه لقد سيقتموهم اليه-

(ابوداود- جلد٢- صكك)

اوربيه وصتيت كمما مبول كمابل مبعت فيجو بعتين الحاد كى بين ان كوترك كمنا بجيكستنت اس سيقبل ماري اورسنت كى موجودكى ميل برعت كى ايجادكى كيامعيست سننت كمضبوطى س بكراكيونكر فدا تعالى كم كم س سنت حاظت کا ذریعب اورمان نے کہ لوگوں نے بو بروت کا د کی ہے اس سے قبل ہی وہ چیزگذر کی ہے جو اس برسل ہو سنى مى يا اس مى عبرت بوسكى مى كيونكوستىت ان ياك نعنس کی طرف سے آئی ہے جنبوں نے اس کے خلاف خطاء لغزش حاقت اوتعن كولغور ديكوليا تغا اولس كواختيار دكيا يومى مرف اس بيزر راضى م جس بيةم راضى م مكى ب كيونك انبول في علم براطلاع مانى اور دورس مكاه ے دیکھ کدبرعت سے اجتناب کیا اور البتہ دومعاملات کی ت كريني يرقوى ترست اورس مالت يروم في ووالل مالت يتى رسواكر مرايت ومبعض بريم كامزن موتوال مطلب برسوا كتم ان سے فضیات میں مرحد کتے۔

 اپنے کے بین کر وجس کووہ بیند کر بچکے ہیں۔ وہ بڑی فضیات کے الک اور دُورس گاہ دیکے والے کے اور بایت بستی میں کا یہی والے کے اور برایت بستی تعمر بین ہے۔ ہمراگر آج یہ بدعات جا زود کار تواب ہیں تواس کا یہی مطلب نکے گاکہ ہم کم وقع وی میں دیانت اور برایت میں اُن سے سبقت لے گئے ہیں کرر عبادا اور طاعات ان کو باوج دعمدہ مونے کے دسو جیس اور جیس دستیاب ہوگئیں (العیاد باللہ تعالی)۔

علامت طبي تخرية فرات بين :

تم كسى اليه مبتدع كونه با ذسك جو ملت سوايتكى كا يرعى بوا مكرير كدوه ابنى برعت بركسى شرعى دليل سه فرور استشبادكة ا اور اس طراق سه وه اس كوابنى عقل اور نوابش كمطابق بنا ليتاب -

انك لا تجد مبتدعاهمن ينسب الى الملة الله وهو يستشهد على بدعته بدليل مشرعى فينزل على ما وافق عقله وشهوا الاحتصام ع ا ملك)

اور حضرت مجدّد العنه ماني مراقام فراية من :

"ذراكه برمبتدع وضال عقائد فاسده خود را كونكه بربعتی ادرگراه این فاسد عقائد كوابیت برعی فاسد عوائد كوابیت برعی فاسد خود از كتاب اورسنت سافندگرا فاسد خود از كتاب اورسنت سافندگرا بس برمونی از معانی مفهوم بر از بنها معتبر جدی برمونی معانی مفهوم بی سے مجت اور معتبر دنیا باشد ی در کو بات حقد سوم مد کوت بال کا بهی بردسکت دنیا باشد ی در باشد

ابی عبارات سے یہ بات نابت ہو گی ہے کہ برمبت کا اور گراہ جو کمت اسلام ہے وابستگی کا دھوی کمتا ہے اپنے باطل اور فاسد مقائد اور عود تراسئیدہ بدعات پر کتاب وسنت سے تسکین قلب یا الذام صم ہکہ کے ضرور ولائل تلاش کراہت اور ان ولائل کو اپنی فارساعقل اور اپنی خواہش کی زنجیروں میں جکولنے کی کوشش کر گراہت مگراس کا قرآن اور حدیث کا نام سے کمرخو فریبی میں مبتلا ہونا اور لوگوں کو مفالطہ میں ڈالناکسی طرح میں نہیں نہ اس کی سمجہ درست ہے اور مذقر آل کی کی اور مدیث شرایت سے ایر کی خواہ کی کے اس کی حدید میں ولائل حضرات صحابہ کرام خواہد میں داور تربی تابعین کے سامنے بھی ہے کہ دیو ہے کہ دیو کی ولائل حضرات صحابہ کرام خواہد میں اور تابعین اور تربی تابعین کے سامنے بھی کے مگر ان کو پر فاسد مقاقد اور خوو تراست یہ بھات

ا در رسوم ان سے سمجد مراسکے۔ تو پیر کمیا وجہب کہ آج ان سے بیر عقائد باطلدا وربر علی فاسد می بہت بول -

حضرت بخرس عبرالعزيق في منكرين تقدير كايك مغالط كو (كرقراك كريم مين الين أيات مي موجد مين جن سے تقدير كى نفى معلوم بوتى ہے) دور كرف كي ارشاد فرايا كر:
لقد قدة المنه ما قدا ته و علموا من ين مناوت معابركوام و ما بعين اور سلف ما كي تا تين مي بي جن كرم بي جن كرم بي مي مولك و الوا بعد ذلك يرا تين مي بي جن كرم بي جن كرم بي مولك و وال كه حكله مكت و قالوا بعد ذلك مطلب كرم بي اور منهي بي اور انهول في ير حكله مكت و قدر و قدر و

ابددادد ج م مكك ) سبكيات برسفك بادجود تقدير كا اقرار كياب،

مطلب واضح ب کداگر تنها دی طون سے کیشیں کردہ آیات کا دہی مفہوم ہوتا جوتم پیش کرتے ہو تو یہ کیات حضرات صحابۂ کوام اور اہل خیرالقرون کے سامنے بھی تو تعیں۔ پیر کیا وجہ ہے کہ اِن آیات سے اُن کو پیطلب ہم مزاکسکا ، اور تم اس منطلب کو سمجہ گئے ، کیسے با ور کر لیا جائے کہ تم حق بر ہواور دو باطل پرستے ۔ حضرت شاہ عبدالعز بین صاحب محدث وہلوی (المتوفی ہوساکالیے) نے کیا ہی فیصلہ کن ہا اور شاہ فرانی ہے : م

و میزان درمعرفت می و باطل فهم محابر و تابعین است چنانچه این جماعت از تعلیم اشخیر این جماعت از تعلیم انخطرت صلی التدعلیه و کم بالفهام قرآن حالی و مقالی فهمیده اند و رال تخطیر ظامر انکرده و اجب القبول است الی ان قال اگر برغلافت قرن اقل حمل میکندلیس در جرت او ملاحظه باید نمود اگر مخالفت اد ته قطیر لینی او ملاحظه باید نمود اگر مخالفت اد ته قطی است او ما نصوص متواتره و باجاع قطی است او ما

ت اور باطل کے بچف کے لئے میزان اورمدیا در وحفرات معابر کام اور تابعین کانہم ہے جو کچے اس طعن کے انخفر معلی الدر تعالی قرائن مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلیم سے مالی اور تعالی قرائن کے انفام کے ساتھ سمجا ہے جبکہ اس فہم میں خطا ظاہر مرکی گئی ہوتو وہ ہم واجب التبول ہے (پیرا کے فرایا) اگر قرن اقل کے خلاف کسی برعتی نے کوئی منہوم یا تو اس کی برعت کو ملاحظ کرنا ہوگا اگر اس کا متنبوم کی مفہوم کی مفہوم کی مفہوم کی مفہوم کی مفہوم کی مفہوم کے ملاحظ کرنا ہوگا اگر اس کا متنبون کو ملاحظ کی متوا ترہ اور اجا رہے قطعی منبون کرنا ہوگا اگر اس کا متنبون کرنا ہوگا اگر اس کا متنبون کرنا ہوگا اگر اس کا متنبون کرنا ہوگا اگر اس کی برعت کو ملاحظ کرنا ہوگا اگر اس کا متنبون کرنا ہوگا اگر اس کی برعت کو ملاحظ کرنا ہوگا اگر اس کا متنبون کرنا ہوگا اگر اس کی برعت کو ملاحظ کرنا ہوگا اگر اس کا متنبون کرنا ہوگا اگر اس کی برعت کو ملاحظ کرنا ہوگا اگر اس کا متنبون کرنا ہوگا اگر اس کا متنبون کو متن کے متنبون کرنا ہوگا اگر اس کی برعت کو متنا کرنا ہوگا اگر اس کی برعت کو ملاحظ کرنا ہوگا اگر اس کا متنا کرنا ہوگا گر اس کا متنا کے متنا کہ دسیل مشکل نصوص متوا ترہ اور اجا رہے قبط کا میں کا متنا کی متنا کے متنا کا کرنا ہوگا کی کا متنا کرنا ہوگا گر کی کرنا ہوگا کی کی کرنا ہوگا گر کرنا ہوگا گر کرنا ہوگا گر کرنا ہوگر کی کرنا ہوگر کی کرنا ہوگر کرنا ہوگر کی کرنا ہوگر کرنا ہوگر کرنا ہوگر کرنا ہوگر کرنا ہوگر کرنا ہوگر کی کرنا ہوگر کرنا

كافرا يدهمرد أكر نالفت ادلة ظنيد قريبته اليقين است انتدانها دمشهوره واجاع معرفي ممراه توال فهميد دون الكفرة (متادئ عريزي في صاف)

ك ملان ب تداي بين كوكافرشاركما ماجية اور الرين النت المنى ولائل كى ب بوليين ك قريب بس-مثلا اخبارستهومه اوراجاع عرني توليه بوي كوكمراه

سمينا جاستة دكر كافر-

ان عبامات سے چند امورنہا بت وضاحت سے ابت موسلے میں ( یرکر کوئی برحتی اور مراه محض دعوی کرکے بی فاموش نہیں ہو جاتا بلک دہ اپنے اس دعی پر دلائل پیش کمیا کہ اسے ۔ ا ولائل بمى محض معقلى نبيي بكرة واك كريم اور اماديث و اين مروم برولائل لا اب المكر قران كريم اورمدسيف سے بوكي اس في مجاب وہ سركر معيم نہيں ہے۔ ﴿ اس في كريمي قران اور مديث حفرات صحاب كرام اور تابعين وفيره سلعت صالحين كے سامنے بمی سف مرانهول نے ان ے یمفہوم نہیں سمجا جواہل برعت سمجے ہیں۔ ﴿ وَالْ كريم اور صدیث كامیح مفہوم مرف وہی بوكا بوصات معابر كرام اور تابعين في سجاب - ١١ بل برعت كابيش كردم فهوم الدلالل قطعید کے خلاف ہے تو کفر ہوگا ، اور طنی ولائل کے خلاف ہے تو برست اور گراہی ہوگا بلکہ خدت شأه ولى الترصاحب فرات بي كرجوعم اس زبان من اواقعت بعص بين قرآن كريم نازل بتوامتنا اوراسي طرح بوشخص المخضرت صلى الشرتعالي عليه وسلم اورحضات صحابر كمرام فأاور ما بعينى كى متقول تفسير كونهي جانتا تواس كے لئے في تفسير ميں مرب سے ونعل دينا ہي حام ب- جنانچ فرملتے ہیں کہ ا

مَن كبتا مول كم وتخص اس زبان سه نا واقف موب میں قران کرم نازل بواب اوراسی طرح جوفس عربیب لفظاورتنان ندل اوزاس ومنسوخ عدب فرجوه جرانخضوت صلى الترتعالي عليه وهم او حضارت محاترام اور ابعان سينقول ب توايي تفس كم كالتنسير اقول يحوم الخوض في التفسير لمن لا يعن اللسان الذتى تزل القرآن به والباثور عن التبيّ صلّى الله عليه وسلم واصحابه والتّابعين من شرح غرب وسببنود وناسلح ومنسوخ \_ (حجة اللهالبالغي املك) وفل دينا بي حام ب-

ادرابل برعت كى ابنى برعت كى تائيدي مرتضبر من صرف يركم انحضرت صلى الترتعالى عليه وللم احد حضرات معابر کرام و تابعین سے منقول و ماقدہی نہیں ہوتی مکداس کے بالکل علاف ہوتی ہے اور كطف يركه وه بمي محض نود ترامشيده اود نودسانية ،ادراييه بي اوكول كي نود تراشيره تفاسيرني امت مرحمد كاستيانه بحيركرانيس كراه كردياب- عيب ع

ایں چنیں ارکان دواست مکک را ویراں کنند

ادر اگر کوتی تغسیر مانور اورمنقول مجی و میش کرتے میں نواس کی بنیاد بی معلی معلی معلیل شاذ اور منکر وضعیعت وغیرو روا ماست اور آثار پر قائم کی جاتی ہے اور میح مفاسیرے مردا اغماض كياجا تاب اوركوني روايت سندك كاظ سي مح بوتى ب توأس كامعنى غلط ليامياً اب اوريكي وه قراك كريم م كرت بي كم ابين باطل عقا مداور آرا مرواس بي دخل دية بي سيناني لامسيطي (المتوفى اللهمة) علية بي كم:

> مثل طوائف من اهل البدع اعتقدوا مداهب باطلة وحمدوا الى القران فتاوّلو على رآيهم وليس لهم سلف من الصّهِمَابة والتابعين لا في رأيهم ولاني تفسيرهم ـ

بيراك كرر فرمات بي كه:

وفي الجملة من عدل عن مذاهب القعابة والتابعين وتفسيرهم الى ما يخالف ذلك كان مخطئًا في ذلك بل مبتدرعا لانهم انوا اعلميتنسيري ومعانيه كما انهم اعلم

جیب ابل موت کے مختلف کردموں نے باطل اعتمادا قائم كيك اور قران كريم سه اپني باطل آرار داستدلال كمرك ابنى مرضى براس كوفعال ليا مالا كيمعزات معابة كرام اور العين من أن كاكوتي بحيث مندي مزرائے میں اور دلفسیرس-

ماصل كلام يب كرجس فيصنات محات كوام الد ما بعین کے ندامب اور ان کی تغییرے اعراض کیا، ادراس كفلات كوانتياركياتو وشخص خطأكار بلكمبتدع بوكاكيونك مفاستصحابكام اددما بعين بالحق الذى بعث الله به دسوله- قرآن كريم كى تغييراهداس كمعانى كوزياده مائة والله بالمحدد الله عبداكم وه أس من كوزياده مائة عد والله الفيراتقال ملك بلامم ملك بلامم من الله تعالى الله تعالى

اور کیبی علامت بے غلط مذہب کی کراس کی بنسیا دغلط درا بیت اور بے بنیاد روایت پررکی جاتی ہے۔اگر اہل بریوت صفرات مرف اسی اُصول کو ایجی طرح تمجر لیں قدان کو جلامحد اُلت اور بھا پر مُعد از کار ولائل بیش کہ فیسے یقینا دُرست گاری ماصل ہوجائے سے من انحب شرط بلاغ است با قومیگوم تو نواہ ازیں شرست بیندگیر نواہ طلال

# المشم

### جب کسی چیز کے متنت اور مرعبت میں است باہ واقع ہو توکیا کرنا جاہیے ؟

سابق پیش کده دلال سے بحداللہ تعالیٰ سنست اور مدعت کی حقیقت اور اس کامکم واقع سے داخت تر ہوگیا ہے دیکن اگر بالغرض کسی کو در مغر اور کم فہم کو استسباء باتی رہے باعوام الناس جواس قسم کے مسائل میں فریقین کے دلائل کا مواز لز کرکے سیح رائے قائم کرنے سے قاصر بول تو ان کے لئے سیح راؤ عمل صرف بہم کے دوہ ایسے مشکو کی اور شعبہ کام کے پاس ہی مذبیا بین ، اور اگر کسی جرز کے برعت اور سنت یا مستب اور مباح ہونے میں شہر ہوتو اس سے بچنا ہی ان کے تے صبح راؤ عمل ہے، اور باتفاق سنت یا مستب اور مباح ہونے میں شہر ہوتو اس سے بچنا ہی ان کے تے صبح راؤ عمل ہے، اور باتفاق علم ران کے لئے بی طریقہ صبح رائی کے لئے بالکل کا فی ہے ۔ چنا نچ بحضرت والصفر بن معبد (المتوفی علم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرایا کہ:

ما حاک فی نفست و تردد گناہ وہ جو تیرے نفس میں کھکے اور تیرے دل میں والا تحد ما حاک فی نفست و تردد گناہ وہ جو تیرے نفس میں کھکے اور تیرے دل میں فی الصدور و ان افتا کے النا میں۔

ترد واقع ہو، اگر چروگ (اور نام کے منتی ) تجے فی الصدور و ان افتا کے النا میں۔

(رواه احمد والدارمي مِشكُونة ج الملكل) فتوى بمي دے دير-اور حضرت عطيبة السعدي (المتوفى سدم) فرات بين كه:

قال رسول ادلله صلى الله عليه وسلم جناب بي كريم صلى الله تعالى عليه والم فرايا، كه بنده

بربيزكارون كأرتبركونهس منج سكتا اوقليكه وجيزي مرجيور وساجن مي كوئي حرج نبيس اس لے كروه فرايس

(رواه الرفدي وابن ماجه مظلمة ع و ملكم) لتی ہیں اسی چیزوں کا جن میں حدج ہے -

حضرت معاذبن جبل كوحب الخضرت صلى التد تعالى عليه والمسفرين كالكور زبناكريميا تو ارمشاد فراما :

كتم بنيظم ككوئي عكم افتصله مركزها وردكن اوراكم بركسى چيرس اشكال كندا ترقف كرناصى كرتماس كواهي لمرح روش بالوادر ياميرى فرت خطامكنا ـ

حضرت تعالى بن بشير(المتزني المنت) روايت كمت بي كرا تخضرت صلى الله تعالى عليه ولم في فراماه كرملال بى واضح ب اور حوام مى - ان وونول كروميا كيويوس مشتبرين ال كوببت عدوك نبين مائة سوج فض ال مستبهات سري قواس نه اينادين ور عرت بالى اور وشتبهات مي مايدا تو (كويا) دو حرا مِين مِا يِرا مِين بِرِأَكُاه كه اردكر د مِا قدول كوجُراف ال

قريب ب كرجا كاه مين جا رف -

الحلال بتين والحوام بتين وبينهمامشتبهات لا يعلى هاكثير من النّاس فمن أنَّ في الشبهات استبرأ لدينه وعضه ومن وقع في الشبها وقع في الحرام كالراعي حول الحلى يوشك ان يرتع فيه - ( بخارى ي اصلاً ، ابن لجرملاً)

لايبلغ العبر ان يكون من المتقين حتى

لا تعضين ولا تفصل الابما تعلموان

اشكل عليك امرفقف حثى تبيينة او

تكتب الى فيه - (ابن اجرمك)-

يدع مالا بأس به حدرالما به بأس

ان روایات سے آفتاب نیم روزی طرح به بات واضح بوجاتی ہے کرجن اُمور میں است باہ واقع بواان من ابية دين اورع تت كوصرف اسى ضورت مين محفوظ ركما جاسكتاب كمايت كلمول میں انسان وضل ہی مذوے اور ان بیکل برا ہو کر ہرگذاینی ابدی دندگی کو برباد نرکرے اور ختی خدا كوكمراه بون سے بجائے نصوصًا البے كام جوكغراور شرك وبرعت كا ذريع بنت بول اور يمعا لم صوب ميس بسنبين بوجانا بلك جناب بى كريم صلى الشرتعالى عليه ولم في تردو اوراشتهاه وال كامون ت بيك كا صريح كم ارشاد فرواياب - چنان مضرت حين بن على (المتونى منهم ) روايت كريم بن

كر انحضرت صلى الشرتعالى عليه ولم في فرايكه و

يقول دع مايربيك الى مالد يوسك فان

الخيرطمانية وإنّ الشرّ ربية .

(مستدك ي اصلا - قال الحاكم والذبي مي كيونكونير باعث المينان اورشر ماعث شك ب-

وه چیز مجود دے جمعے تدداوراشتباه میں دالے

ادرانسي جيزافتياركر جوتيك الخاف تردودم

یه صریح اور مین می اس امرکوروش کردیتی ب کرجس چیز میں ترقد اور اشتباه بود تو ایسی چیز کو حیودنا می ضروری ب کیونکوجناب بن کرم صلی الله تعالی علبه وسلم کی روش سنتین نگی که

سرشعبہ میں جارہ یا باس موجود میں جن میں کسی تم کا ادنی سے ادنی شک اور شبہ بھی نہیں ہے اور دی

روشن سنتين طمانبيت قلب كاكافى سامان مبتيا كرديتى بين ادران كى خلاف ورزى شك اورشبك

تاريك كنع من وال دين ب اما ديث من اس كى تصريح أى بدكه (كان النبي صلى الله عليه

وسلّد ويحب التيامن) أنحضرت صلى الله تعالى عليه ولم (سرم لكاف ، كبرا بين ، وضوكون مين في كم

مركام بن دائن بهلوا ورجانب كوترج دية ع معدا صرت عبدالله بن سعود فرات بن كه ١

قال لا يجعل احد كم بدشيطان شدرًا من تم يس سكوني في مازيس فيطان كسلة كيم

مدادت بدی ان حق علیه ان او بنصرف حقدد ظهرات بای طور کرنمازے فارغ محقوقت

الدعن يبينه لقر وابت رسول الله صلى دين طرت بى بجرن كراب اويدلازم بجداس اسط

الله عليه وسلم كتيوا ينصف عن بسادة - كنين فيناب بي كريم صلى التدتعالي عليه ولم كوبسااووا

رمنفق عليه مشكرة في مدك بائين طرف بمي موتة ويجاب -

إس حديث كي تفسير اور تشرك مين شهور مقن مقلام الدا علام الحنفي (المتوني المالية) فرات مين ا

نیه من اصر علی امرید وب وجعل کرجرکی نکی مندوب اور تعب چیز رام اورکیا اوراس کم

غرببت بناليا ادر رخصت برعمل مذكبيا توكويا اس كوشيطان

نے گرابی کے راستہ براوال دیا یمیاصال موگا استخص کلبھ

کسی بعت اوربری چیز برامرارک ہے ۔

عنها ولربيبل بالرخصة فقد اصاب منه الشيطان من الاضلال فكيف من اصت

على بدعا. او منكور (مجمع البحاري مكلك)

ا درميى الغاظ علامه طبيعي (الحنفي المتوني سلكايم شرح مشكرة مين اورحضرت ملاعلى قارى في مولت في این تحریه فرمائے میں جواس امرکی تعزین دیں ہے کہ برعت اور منکدیر اصارک او کھا ما ، اگر کوئی شخص امرمندوب اورستحب بریا زحست بریمی اصرار کرے گا تو وہ بھی شیطان کا بیرو کار بوگا اوراس کے اس فعل بين شيطان كاحتمد موكا- ملامه بركل الحنني ( المتوني الماييم) لكفة بن كد:

ہے کردیب کوئی حکم سنت اور مروت سے درمیان وایر بوتواس کا ترک کونا ہی مزوری بوگا۔

قم اعلم ان فعل البدعة البند ضورا تم ميان وكر برعت كاكام كناتك سنت سع زيامه من ترك السنّة بدليل أن الفقهاء قالوا مفري - وليل يب كرمنات فقبار كرام في فطا اذا تردد الحكم في شيئ بين كونه مسنة وبدعة فنوكه لازمر- (طربقية عمريرمس) اورنتادی عالمگیری میں ہے کہ:

وماترد بين البرعة والسنة يترك-بوچیزسنّت اوربرعت کے درمیان دار ، وہ جیوی (عالمگيري ي ماكاميي) مائےگی۔

اورعلامه مث مي مكت بي كه: ٠

اذا تردد الحكربين سنة وبدعة كان تواج جب كم سنت ادربرست ك در بان دارم وتوسنت

السنة راجعاعلى فعل البدعة (شاى لح منا) كا ترك كذا فعل بعت يرتقتم بوكا-

قاضى ابراميم صاحب الحنفي و فرات بي : "جس كام كى برعت اورستنت بون مين شبه سواس كوجيد وفي كيونكم برعت كاليمونا ضرورى باورستىت كا اداكرنا ضرورى نبين - (نفائس لازار ترجر مجانس لا برارم الال) ا در شیخ عبرالحق محدث دماوی مکت بس :

" و برج درال مشبد بود توقف درال لازم ۴ (مکتوبات مفیت به پیخ دم برمایشیه انعباد الاخيارمنتل)-بلكرملامه ابن نجيم الحنفي مكنة بي كد:

ویلزم ان ما ترد د بین بدعة و واجب جرچیز برصت اور واجب اصطلاح کودیان اصطلاح کا دویان اصطلاح کا دویان اصطلاح فانه یترل کا کا کشته د دار بوتولازم ب کداس کوستت کی طرح تک (بحوالا آن - جرالا آ

یر عبادات اس امرکا بین نبوست بین کرجب کوئی چیزایسی جوکداس بین ستنت کے بہلوک اداکر سنے سے برعت لازم آئی بود تو سننت کے بہلوسے صرف نظر کرتے ہوئے اس کرمطانا ترک رہا ضرف موگا۔ اس سے کہ اس کے ساتھ بدعت کا بہلوم بی توشا مل ہے۔ سننت تو نیر بھرسننت ہے اگر کوئی بھیز ببعث اور حفرات فقتها رکوام کے اصطلامی واجعب کے درمیان بی دار بو تو اس کومی ترک کرنا لازم اور ضرودی ہے۔ کی فوکھ اس سے فی الجحلہ بوعت کی ترفیج اور اشاعت کا اندا شہر ہہ کا اور بیعت اتنی فیرے ترین بھیز ہے کہ شریعت مطبرواس کے وجود نامسعود کر کوگا دا نہیں کہتی ، اور بدعت اتنی فیرے ترین بھیز ہے کہ شریعت مطبرواس کے وجود نامسعود کر برعت کو برگر کر چرب انکیداس کی نشرواشاعت کے درائع اور وسائل بھی بہنیاتے ۔ میں وجہ ہے کہ برعت کو برگر کر وجہ بائیکداس کی نشرواشاعت کے درائع اور وسائل بھی گواراکہ لی جائے گی مگر برعت کو برگر کر ورفع نہ دویا جائے گا مگر برعت کو برگر کر ورفع نہ دویا جائے گا ماس کے بعد بھی اگر کوئی شخص انستیا نا دائستہ برعت میں اکودہ بونا بچاہے تو فروخ نہ دویا جائے گا ۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص انستیا نا دائستہ برعت میں اکودہ بونا بچاہے تو اس کی مرضی ۔ بہارسے سنے سنست کا فی ہے اور بھیل می دیات اور مرخوفات میں الجھنے کی مطلقا ضرفت نہیں ہے ۔ کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے ، ویلائے دیے کا

وخير المور الدين ما كان سنة و شر الامور المحدثات البدائع

قارین إ اگراپ کوهیم معنی میں التارتعالی سے نگاؤ اور جناب نبی کیم صلی التارتعالی علیہ وسلم سے عشق اور مجتنب ہے تو اس کا واحدطراتی مرف بیرہ کرسٹنت کی اتباع کریں اور حضرات صحابہ کوائم ، تابعین اور تبع تابعین کے نقش قدم پرهیایں - وہی عقائد واعمال انعتیار کریں جو نہوں نے اختیار کی کہیں ایسا نے اختیار کئے اور ال تمام عقائد اور اعمال سے احتراز کریں جن سے انہوں نے احتراز کیا کہیں ایسا مذہری حضرت عبرالتاری عرف کے تول (بو در حقیقت مرفوع حدیث میں ہے) کے مطابق مسجوں میں

می اجتماع بو اورایان سے بمی محرومی بو-

قال يأتى على النّاس زمان يجتمعون في مصرت ابن عرض فراياكم وكول براكمايسادم

المساجدليس فيهم مؤمن -

أسكاكم ومسحدول مين اكتف قد بول سكامكين أن (مستديك ع الملك ، قال العالم والذهبي مع على المد بمي مومن مر بوكا-

مر وہی حضرت ابن عرض میں جنہوں نے تثویب مبیری بدعمت کی وجہسے ایک مسجدی ترک کر دى على - الغرض اخلاص اور التياع سنست كساء معمولى عباست بى منيست اورشرك اوربوست کودل میں مگر دیاے سے بڑی سے برای عبادت می استر تعالے کا منظور نہیں ہوتی استرالا بهیں اخلام میں اور اتناع سنت کی ترفیق عطافرائے حدف اسی کی بارگاہ سے سب مجمع مل سکتا ہے أسى سيطانك جو كيد ما مكنا مو ال اكبر يري وه درست كه والت تهين سوال كي بعد

الب

اس باسب میں فرداً فردا ان تمام بعات پر محث ہوگی ، جن پیفراتی مخالف عمل پراست اورجن کو وہ برعم نحد شعار منفیت قرار دیتاہے

### محفل مسيب لاو

اس پین شک و شبر کی اوئی گیگشش می نہیں ہے کر صنب میرصلی اللہ تعالیٰ علیہ ولم کے ساتھ
عشق و معقیدت اور محبت عین ایمان ہے۔ اور آپ کی والاوت سے الکر وفات کی زندگی کے بر
شجر کے جسم حالات و وا تعات اور آپ کے اقوال وا فعال کو پیش کنا با معیث نزول و منان کو منظم کو اور ان کو منظم لوا و بنائے
ہے۔ اور مرسید میں اور مہینہ کے برمنت میں اور ہون میں اور ون کے برگھنٹ اور منائے میں
سال کے برمہینہ میں اور مہینہ کے برمنت میں اور ہون میں اور ون کے برگھنٹ اور منائے میں
ون وقت ایسانہ نین جس میں آپ کی زندگی کے حالات بیان کرنے اور شننے ممنوع ہوں۔ یہ بات
ممل نواع نہیں ہے۔ بیکن و بھتا یہ ہے کہ کیا رہی الاقول کی بار صویری تاریخ کو مقرر کو کے اس میں میلا منائ ، مختل اور مساکین کو کھانا کھلانا ،
منان ، مختل اور مجابس منعقد کرنا ، مبلی نکان یا اسی ون کو تحصوص کرنے فقرار اور مساکین کو کھانا کھلانا ،
وغیرہ انحضرت میں ان شہت الی علیہ سولم اور سوشرات صحابہ کو آئم اور ابل خیز افرون سے ناہوں نے فعالم یا ہوری میں ہوری میں دین ہو میں کو مین ناہ میں سال آپ بعد اور نوی تنہوں نے فعالم یا ہوری ہیں ہوری میں ہوری کی افعات ہے دینی ہے تنہیں سال آپ بعد اور نویت توم مین ناہ وہی ہوری ہوری ہوری دین ہور اور اس کی می افت ہے دینی ہے تنہیں سال آپ بعد اور نویت توم مین نوی ہو

اور مجرمین سال خلافت راشده کے گذرے ہیں اور مجرایک سودس بجری کک حضرات صحابة كرام كادور راج ب كم وبين ووسوبيس برس ك اتباع ابين كازمانه مقا بعشق ان مي كامل مقامحت أن مين زياد ومتى - أنحضرت صلى الله تعالى عليه وللم كا احترام المتعظيم ان سے برد كركون كرسكتا سب واكر فرات مخالف بمتن كدك ال سه بيزابت كروك توبيتم ماروش ول ماشاد ،كسى مسلمان كواس مع مروشال نہیں برسکتا رسکن اگر فراق مخالف خیرالقرون سے اس کا نبوت مربیش کرسکے اور تا قیامت نہیں کر سكے كا، توسوال برہے كد با دجوو محرك اورسبب كے برمبارك كام اور كار ثواب أس وقت كيول مذموا ؟ ا درائے پر کیسے کار نواب اورمبارک ہوگیاہے ؟ بس صرف اسی ایک نقطرین گاہ جا کر دولوک فعیل کوا بِعلبية - وه تمام فوا مدوم كات اورمنافع أس وقت بمي تنه ،جن كواج ابل بعدت حفارت بيان كرت بي اورخان صاحب بربلوى ، مولوى عيم الدين صاحب مراوكبادى ، مولوى عبدالتيم عصاحب ، مولوى محدصالح صاحب بمغنى احرباد خان صاحب اورموادى محرجم صاحب وغيرون اس كے انتبات برجو ووراز كار، با فائده اور لالعبى ولائل بيش كرك صفحات كصفحات سياه كرديية بي - أن كوصرت اور صرف اس مركزى نقطه يرجماه جمانى جابية عنى كرجو كبيرا تحضرت صلى الله تعالى عليه وسلم في اورابل خيرالقرون في کہا اورکیا دہی وین ہے اورنس سے

بمصطفے برساں خوکیش راکہ دیں ہمدا وست اگر باویز رسسیدی تمام بولہبی است

بر ادرب کرمفل میلاد می مسرمیلاداور چیزب اور انحفرت ملی اند تعالی علیه ولم کانفس و کی دارد کانفس میلاداور چیزب اور انحفرت ملی اند تعالی علیه ولم کانفس و کی ولادن باسعادت اورش به ساخ به می موان ایرونت ب اور نانی مندوب مستخب ب بین نجیر حفرت مولانا در شبیدا حدمه احب می دارد نی سال ای تحریر فرات بین :

"نفس ذکر ولادت مندوب ب اوراس بن کامت قیود کے سبب ت آئی ب (فتاوی رشیدید ج املال) - نیز کھتے ہیں: نفس ذکر ولادت فخرعالم علیدالصّلام کامندب ب مگرسبب انفحام ان قیود کے یرمجس ممنوع مرکئ " (ج اصلا) - اگرکسی عالی فیم کونفس ذکر ولاوت اور عقد مجلس اور مفل میلاد کا فرق سمجدندا کے تواس کا بھار کا میں علاج ہے ؟ سے

انهیں اگر میں بند تو بھرون بھی دات ہے اس میں بھلاقصور کیا ہے آفتاب کا علی میں اگر میں اگر میں اگر میں بالاو کی فار تریخ اوری چے صدیاں گذر علی تقییں کہ اس برعت کا کہیں مسلانوں میں رواج ما تعالیہ یوری ہے صدیاں گذر علی تعقید کو اور د فقید کو ، ذکسی بندگ کو اور د کسی ولی کو ۔ یہ برعت اگر سوجی تو ایک مسرف باورشاہ کو اور اس کے ایک رفیق و نیا برست مولوی کو بر عبت مولوی کو بر عبت مراک نا مرس کے ایک رفیق و نیا برست مولوی کو بر عبت مراک کے شہر میں منظفر الدین کو کری بن ادبل (المتوفی مساللہ میں موصل کے شہر میں منظفر الدین کو کری بن ادبل (المتوفی مساللہ میں موسل کے شہر میں منظفر الدین کو کری بن ادبل (المتوفی مساللہ میں موسل کے شہر میں منظفر الدین کو کری بن ادبل (المتوفی مسرف اور امام احد بن محد مصری ما کلی (المتوفی مسرف اور دین سے بے پر وا باوشاہ متھا (ویکھے ابن فلکان و فیرہ) اور امام احد بن محد مصری ما کلی (المتوفی مسرف اور دین سے بے پر وا باوشاہ متھا (ویکھے ابن فلکان و فیرہ) اور امام احد بن محد میں کہ:

كان ملكاً مسرفا يامر علماء زمانه ان بعملوا باستنباطهم واجتهادهم وان لا يتبعوا-لمذهب غيرهم حتى مالت اليه جماعة من العلماء وطائفة من الفضائم ويجتفل لمولد التبي صلى الله عليه وسلم في الربيع الرق وهواقل من احدث من الملوك هذر العمل-(التول المترق على المولد)

(دول الاسلام ي ٢ مسن)

وه ایک مُسرف بادشاه مقاعلار زماندی کهاگرانقا کد وه این استنباط ادر اجتهاد برعل کری اور فیرک ندود این استنباط ادر اجتهاد برعل کری اور فیرک ندیست ملماراور ندیس کی پیروی نزگری حق کم (دنیا پیست) ملماراور فضلا می ایک جماعت اس کی طرف آمل برگئی اور وه رسی الاقل مین میلا و منعقد کمیاگرا مقار بادشا بول مین وه بیبلاشخص سے جس نے یہ برعت گفری ہے۔

ادرجس دنیا بست موادی نے اس بشن کے ولداوہ بادشاہ کے لئے عفل میلاد کے جاز پرمواداکھا كرديا بتناء أس كانام عمرين وحيد ابوالخطاب (المتوتى سلكانه) مقا، جس كواس كتاب كمصلين ملحيب اربل اورمسون بادشاه ف ايب بزاريوند انعام ويا مقا ( دول الاسلام ملائل) -اب دراس مولوى كى تعربي بي ملاحظ كريي كرمه حضرت كيد عن عن مافظ ابن حروستلاني فقل كمت بي كم:

مه ائددین اورسلف کی شان میں بہت ہی گستاخی کمیا كتا تفا كندى زبان كامالك مقا برااحق اور مكرمقا دین کے کامول میں بڑا ہے پروا اور مست تھا۔

كثيرالوقيقه في الائمة وفي السّلف من العلماء خبيث اللسان احق شديد الكبرةليل النظب في امن الدين متهاونا - (سان الميزان في ملام) نيرما فظموصوت نقل كرت بس كه:

علامرابن تجار فرمات بين كرئيس نے وگوں كواس ك قال ابن النّجاد دائيت النّاس مجتمعين على كذبه وضعفه (نسان الميزان على مصفح) مجوث اورضُعث بينتني يايا-

معنات إأب في ويكا كميلس ميلاوكورائ كمف والاايك فريب نوروه اورسوف بادشاه مقار بوعلمارك بجائے سلعت صالحین کے ذہب کی اتباع کرمنے اپنے قیاس اور اجتہادسے کام بیلنے کامکم دیاکتا مقار اور معایا کی سادگی اور مذہبی شوق سے ناجائز فائمہ امھاکر اس نے اپنی ملی سیاست کو مفوظ كيا اور حظ نفس كمك راستهمواركيا ، اورجواز ميلاد بركتاب مكف والاوه ونيا رست موادي أس كوبل كمياجس كى كندى اوراياك زبان مت مسلعتِ صالحيين مجى مزيميُوستے اور كو احتی اور مشكر بہنے كے ساتھ دین کے معاطلات میں بھی بہت بے پروا اور مسست تھا۔اوراس پیالاک باورشاہ اور بوشیا دموادی کے سائد و مدیمارے براورصوفی بمی شامل ہوگئے جو دین کی تہ مک نہیں منج سکتے اورجوسادہ بونے کی وبدس برجيك اور پوست كومغوسم ينت بي - بهرجب بادشاه اور مام نفسيات مواوى اورسادة ممك صوفياراس كام كودين كاكام بتاكر عوام سه ابيل كري توعوام به مارسه اس بي كيون مينسين-حندت عبدالله بن مبارك (المتوفى المدانة) في موب فرايب سه

و حل افسدالتین الا العلوك و احسبار سوم و رُهسبانها

اب جر، کی مزید کرده خرالقردن کی انتباع کتاب بانفس پرست بادشاه اور زرپرسن وای کی ایم آونی در اس محل میلادی بر کی ایم آونی القرون کی افتدار کریں گے۔ استرتعالی بیس اسی کی توفیق در اور اس محل میلادی بر زمان کی افتدار کریں گے۔ استرتعالی بیس اسی کی توفیق دست الاسلام ابن تیمین بلی نے (پلے زمان کا مربر طبغنہ کے عوار نے برزور تروید کی ہے۔ بینانچ شنے الاسلام ابن تیمین بلی نے دوالف فتادی ملا میں اور امام نصیرالدین شافعی نے (ویکے رشاد الاخیار صنا) اور حضرت می دوالف شان الحقی نے در محتوبات میں اور عقام مرموسوف کھتے ہیں کہ اس کی تروید کی ہے۔ جنانچ عقام مرموسوف کھتے ہیں کہ ا

دگون کی آن برعتون اور نوابجاد باتون میں سے جن کوفه برخی عبادت بھے بی اور جن کے کے نے کوشعا رَاسلام کا اظہار کیتے بین ایک عبس میلاد بھی ہے جس کو وہ ماہ دیج الاقول بین کتے بین ایک عبس میلاد بھی ہے جس کو وہ ماہ دیج الاقول بین کتے بین اور اس مجلس میلاد پر بیر فات بین اور اس مجلس میلاد پر بیر فات بین اور اس مجلس میلاد پر بیر فات بین اور اس مجلس میلاد بر بیر فات بین اور اس مجلس میلاد سماع بو سواگر مجلس میلاد سماع سے پاک بواور صرف بر میت میلود میانا میار کو اور میانیوں اور ووستوں کو اس کے لئے کہا یا جا اور تمام مذکورہ بالامغاس میں خوشت بروی ہے ہوئے ہے بہوئے ہے بروی کے اندر ایک جدیدام کا افعال کو افعال کو جدسے بروی ہے اور تمام اور دی کوافال کو اسلاف کے نقش قدم پر مسلف مالی دی کے میں دیمانی کی بروی کو نا ہی ذیار میں مزتما مالا کو اسلاف کے نقش قدم پر میانا اور اُن کی پیروی کو نا ہی زیادہ مبتر ہے۔

ومن جملة ما احد، ثوي من البيع مع اعتقادهم ان ذلك من اكبر العبادات واظهار الشعائر ما يفعلونه في الشهر الربيع الآول من المولد وقد احتوى ذلك على بيع ومحرمات إلى ان قال وهنه المفاسد مترتبة على فعل المولد اذا عمل بالشماع فان خلا منه وعمل طعاما فقط و نرى به المولد و دعا البيه الاخوان وسلم من كل ماتقدم ذكر به فهو بدعة بنفس نيته فقط لان ذلك زيادة في الدين وليس من عمل السلف الماضين واتباع المسلف ا ولى السلف الماضين واتباع المسلف ا ولى (مُخل ابن الحاج معرف المهم)

اورعلّامه عبدالريم أن مغربي البين فتاوى مين تكفته بين كد: ان عمل المولد بدعة لمديقل به ولمديفعل بتحتيق ميلادكاكنا برعت سب - «توانخفرت مل المرقالي علیہ وسلم نے اور آپ کے حضات خلف رمانشدین اور آگئة مجتبدین نے خود اس کو کمیا اور نراس کا حکم دیا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والاشمة - (كذا في الشرعة الالبير)

اورعلامراس مرمصری مالکی مکتے ہیں کہ:

بدن م بارون ، ب که علمار اس عمل میلاد کی خصت پر

قد اتفن علماء المذاهب الادبعة بذم هذا العمل - (التول المتمر)

قارین کوام ! آب اِن عقوس حوالوں ہے اس مسئل کی تی کہ ، تدی ہی جوں کے بروں کے کم فیرالفرون میں بیمل مزتنا بلکھی صدی کے بعدیہ ایجاء ہوا تھا ، اور اس کے موجدین کا مال می معلوم ہو جیکا ہے کہ باوشاہ و قت اس کا مردیست تھا اور بحسب، "النّاس علیٰ دین کوکھیم "موام کا اس سے متا قد ہونا برگز بعیداز فیکسس و بتنا بوام تو کیا بلک بعض خواص بی اس کے عالمگیر ربوب پیڈا اے متنا فرجے بغیر مدومت کے اور ان مسلمانوں کے اس مل کے جواز کے لئے شری ولائل کی " لانٹر ، اور کہ بنز شروع کروی گئی اور وران مسلمانوں کے اس مل کے جواز کے لئے شری ولائل کی " لانٹر ، اور کہ بنز شروع کروی گئی اور وران کے قیاسات سے کام لے کواس کا لائی کی میلانے کی کوششن کی گئی اور امام جلال الدین سیولی معدی ( المتوفی مالای الدین سیولی معدی ( المتوفی مالای میں وسیع ، تنظر عالم کو بھی برکہن پرطاکہ ؛

ليس فيه نص ولحن فيه قباس اسكجاز بنص توكوئي نبي البنة قياس به- السكجاز بنص توكوئي نبي البنة قياس به- السكجاز بنص توكوئي نبي البنة قياس به-

اوراس کا صاف نظوں میں اقرار کر لیا کر قرآن کریم ، صدیث شریب اوراج ارجے کوئی نصل میلاد

کجواز پر موجو و نہیں ہے ، بل البقہ قیاس ہے ۔ اور فیراس بور پریش کیا وہ بمی فاسد ، اور یہ بات بمی

نظرا نداز کر دی گئی کہ جس جیز کا سبب اور مح کی خیرالقرون میں موجود مقا ، اس میں قیاس اوراج تباد

کرنے کی گمنجا تش ہی کہاں سے پیدا ہوگئی ؟ اور مولوی عبرائیم ماحس ، (دینیو) جب اکے نوانمہوں

نے اپنے دل کی تسکین اور اپنے موارلیال کی تشقی کے لئے تم میز ناموں کی فہرست بمی دے وی کر بریخ طرح

عل مولد کو سے سی بھی نے (افرار ساطعہ دی ہے) کر اس پر مؤرد کیا کر مضوات صحابت کو افر تابعین کا مام بھی ان میں ہے یا نہیں ؟ حضات المر حج تبدین اور ستند می نین کا ذکر بھی ہے یا نہیں ؟ پیراس پر میں اور بھی کے انہیں ؟ پیراس پر میں اور بھی کا در موارث کی کی ان میں ہے یا نہیں ؟ پیراس پر میں اس بھی ان میں ہے یا نہیں ؟ حضارت المر حج تبدین اور ستند می نین کا ذکر بھی ہے یا نہیں ؟ پیراس پر

بھی غورد کی کہ ان میں اکٹریت صوفیا رکوام کی ہے ، جن کا عمل بقنول حضرت مجدوالعن ٹانی عجت نہیں آ عمل صوفیہ در حل وحرمت سند نیست ۔ اور جو بعض محقق عالم ہیں ، وہ خود تیا سِ فاسد کی فلطی کا شکار ہیں ، اور لبض وہ بھی ہیں جو اس تا دیخ میں فقط فقرار کو کھا نا کھلاتے تھے اور لعبض نفسِ ذکر دلاد کے استحباب کے قائل ہیں اور لبض صرف دِل میں نوشی کے اظہار کے قائل ہیں ۔

مغتى احربا دخان صاحب نے مصرت ماجى امرادا دلترصاحب (المتوفى محاسات على عنى مخفل ميلاد كاشات كاحاله دياب كهوه اين رسالة بفت مستله مث بي اس كومان اور باعث بركت كينة بي (محصله بارالى مينا) رگرمفتى صاحب كيمعلى بونا بيا بينة كردسا ل بنست مسائل حضرت ماجی صاحب کے فلم کا لکھا ہوًا نہیں ہے۔ بیصفرت مولانا انٹرون علی تقاندی (المتوفی ملاسلام كالكما بخاب ينفس مضمول ماجى صاحب كابدا ورعبارت حضرت تفاؤي كى ب-(دیجے امش فتادی رسشیدیدی ملنل) اور حضرت تناندی این زندگی کے ابتدائی دورمیراس کے جا ذکے قائل سے ، میرر جوع کر دیا تھا۔ اور حضرت حاجی صاحب کے ابینے الفاظیر میں کرنفن و کرمندو اورقیود برعت بیں ( مامش مذکور صلال) میمروه مفاسد می ان کے وقت اور اُن کے ذمن میں مذمتے جولوگوں میں مرق ج ستے۔ ( دیکھتے فتادی رسٹیدیہ ج ا مانا) بھرحاجی صاحب کسی شرعی دلیل کا نام نہیں ہے۔ لہذا ماجی صاحب کا ذکر کمنا سوالات شرعید میں بے جاہے (فٹاوی رمشیدیدی امدا) يه يادرب كرميلاد كاجلوس الكريزك زمان مي أيك ضاص صلحت كي تحت يلى ضلع لابور وتخصول نے ایجاد کیا تھا۔ مولوی عبدالمجیرصاحب جونوت ہو بھے ہں اورجناب حاجی عنایت اللہ صاحب بوتادم تخرر لا بود میں بقید حیات ہیں۔ بلکدوہ اس مبلوس کے تنہا یا نی سفے کے متعی ہیں۔ مفتى احديار خان صاحب كى الوكمى وسل وه تكفية بي كرحرمين شريفين مي مي نهايت بنام سے ریجیس ماک منعقدی جاتی ہے۔ حس ملک میں بھی جا دمسلمانوں میں بیمل یا دیگے۔ اولیارالتدو على رأمتت نے اس كے بیٹے بیٹے فائنے اور بركات بیان فرائى میں (الى ان قال) لندامختل میلاد ما كستحبب (مبارالي ملال) اورمنالا مين لكفته مين كم" استحباب ك كي صرف آنا كافي ب كمر

مسلمان اس كواجها جانين "- ( بلفظم)

الجواب : يبي مرمين الشرافيين مجى عقد الدحضات صحابة كرام و تابعين اورتبع تابعين ادر المرجمةدين جيد اوليا رابتدا ورعلما رامت بمي سية ،أن كويه فالديد اور بكات كيول ومجد ا سے ؟ اور وہ اس مرة جرملس باكسك منا فعت كيول محروم سب، بير جيصد اول مكر جس ملك ك مسلانول کودیجا ، ان میں بیمل مزیا یا گیا۔ مدمعلوم وہ اس کی برکات سے کیوں بہرہ ورمزہوسے ؟ بلاشك حرمين الشرفيين كي نصوص سے روى فضيلت اور تنبه ابت ہے۔ ايكن سرعى ولائل صرف جاربس جن كا ذكر موجيكات - اگرح مين النفريفين مين اجيم كام بول تو نورعلي نور، وديز مركز حبست نهيس بين ديناني حفرت كالعلى القادي تخرير فران بي كمه:

فى العرمين الشربغين من شيوع الظلم و حمين شريفين من طلم مث يع ب بهالت كثير بیں ۔ حرام کھایا جا آہے ، دینی شبہات بمی مکرزت

كترة الجهل وقلة العلم وظهو والمنكرات و علم كم ب منكرات كاظهورب، برعات رائح فشوع البدع واكل الحرام والشبهات (مرّفات ج٣ - ملكل)

مفتى صاحب كى يرتحقيق بعى قابل رشك ب كداستحباب كهك مون اتناكا فى ب كمسلان اس كواتيا مانين - بعات كى نشرواشاعت كى ايد دروازه تلاش كياكيا ب، اوريم بمول مي كداستماب تدادني جيزب، اباحت بي حكم شرى بدادر الخصرت صلى الله تعالى عليه وسلم کے قول وفعل سے بغیراس کا نبوت بھی نہیں بوسکتا ،حس کی بوری تفسیل یا والائل گزر حکی ہے۔ اعاده كى ضرورت نهيس ب- علامرث مى كلت بين :

الندب حكوشرعى لابد له من دليل (روالختار) استجاب شرعى كم ب، اس ك لي ديل دركارب-مفتى صاحب تويوں بى گلد فىلامى كرنا چاہتے ہيں مركون اس طرح ان كو جو دتا ہے عك کلکب ما نیز زبانے و بیانے دارد

مميلاد من فيام كرنا كسى بزرگ كے التى بونبنس نفيس آئے ، بعض مالات ميں بشرطيكيا فراطالة

تفريط مد ہو، قيام درست ب ادراس پرحضرت امام نودي واخيرون قوموا إلى سيدا كى مدسيث سے استدلال كياب (شريع سلم ي ٢ صف)

بعض دوسرك حضرات اس كامطلس برليت بين كرحضرت ستندبن معاذ زخمى تع اورأب في ور ان کوکرے سے آبار سے کے لئے بیر فرمایا تھا بینزانج مسندا حرکی روابیت میں ہے: قوہ را الی سید کھ فانزلوی من الحماد- بن وجرب كراكب نے قوموا إلى سيد كدفراناب لسيد كدنہيں فرايا-مكرديكتايهب كرحضرات صحابة كواهم كاعمل اس موقع بركميا بخداء ادرجذاب بنى كريم صلى الترتداك عليه وكم اس موقع بركس مل كولسنداد كس كوكرو سجت من ينضر به انس فرمات مير ، كم:

وسلم کی دات گرامی سے بڑھ کرا ورکوئی مجوب مزتما میکن جب ده أب كوديكة سى توقيام مذكرة سى -كيونكروه مانتے تھے کہ آب اس تیام کے عمل کو مکر دہ سجتے تھے۔

لديكن شخص احب اليهومن رسول الله حفرات صحابة كرام كنزوبك انحفرت ملى الترتعالى عليه صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لها يعلمون من كراهيته ذالك-(مواه الترمذي يم منك وقال بالصديث حسن محي-

ومشكوة مع المتلك وسنداحديم م ملك وادب المفرومثل)

اس صحیح صدیث سے بہ تابت ہوگیا کہ انخضرت صلی اللہ تدالی علیہ ولم اپنے لئے قیام کوبیند مذکہ نے من اورميى وجرب كم حضارت صحابرً كامم باوجود يحدان كوأب سدانتهائي محتبت عنى ، قبام مركرت من -عجیب بات ہے کرجس چیز کو انحضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی لید شدد کرتے ہول اور کمال مجتب کے با وجود حفالت صحابة كوام مي اس برعمل مركرتي بول (جبكه نبف نفيس آبيد مو بود مي مق ا ورحفات صحابة كرام كونظر بي أت سف ) تد برائ جبرائ جبرائ السي كاكسى مبلس ميلاد مير، أناكسى شرعى دليل سے فابس بى نهيں (ويكے راقم الحروف كى كتاب، تبريدالتواظر) اور ركسى كونظرات بي تو پيركس طرح قيام كو مِأْمُرْ اور تعب قرار دیاجاتا به بلکه واجب اور فرض کهاجا آب اور قبیام مرکرنے والے کی تحفیر

مولوی عبرات بین صاحب محرین کی مفتی حنابلہ سے اپنی تا تید میں نقل کرتے میں کہ ج

يجب القيام حن ذكر ولادة صلى الخفرت على الخفرت على ولاوت ك وكر الله عليه ولم كى ولاوت ك وكر الله عليه وسلور (انوارسالمعرمنه) كوقت ميام كونا واجب ب-

منتی احد اربغان معاصب کی فغلت طاحظ کیے کروہ کھتے ہیں کہ بمسلمانوں بی خض بہتاں ہے کہ وہ تھتے ہیں کہ بمسلمانوں بی خض بہتاں ہے کہ وہ تیام میلاد کو واجب بھتے ہیں۔ حکسی عالم دین نے لکھا کہ قیام واجب ہے اور دہ تقرروں میں کہا۔ عوام بھی یہ بی کہتے ہیں کہ قیام اور میلاد کار تواب ہے۔ بھرایب ان پرواجب بھتے کا میں طرح ادام سکاتے ہیں کہ والی مھکالی

ئيں الذام ال كوديتانت تصور ابنانكل آيا ايصال تواب كست ربع الاق ل كى تعيين عبى برعت بن صرت شاه عبدالعزيز صاحب كسى في سوال كميا تغا:

سوال: يختن لمعام درآيم ربيع الاقل ماكن ورسانيدان ثواب آل بوح ميفوع حضرت مركاد كاتنات صلى التدعليدوسلم بالحضرت المام حسين عليدالتدلام ورايام محرم و وكميرال المهادست مركاد كاتنات صلى التدعليدوسلم بالحضرت المام حسين عليدالتدلام ورايام محرم و وكميرال المهادست ومنتاه مع اسمت بان -

بواب برائ این کاروقت موزتین نمودن و ملب مقرد کرون برحت است است مقرد کرون برحت است ارد کرون برحت است ارد کرون برحت است ارد کرون برخت ادد جمل ارد کروران نواب زیاده شود شا ماه دمضان کرعمل بنده مومن برخت ادد جمل از در کروده اند بقول نواب زیاد برخد استی است در اکر بینی برخداصتی است علیه وستم بران ترفیب فرموده اند بقول

معنرت المیرالمؤمنین علی مرتفی وم رجیز که برآل ترخیب صاحب شرع و تعیین وقت نیا شدآل فعل عبث است و مخالفت ستند سیدالانام و مخالفت ستنت موام است پس مرگذروا نباشد و اگر دمش نوا بیمنی نیرات کند در م ردوز یکه باشد تا نمود نشود " (قنادی عزیزی ه مثله) . و اگر دمش نوا بیمنی نیرات کند در م ردوز یکه باشد تا نمود نشود" (فنادی عزیزی ه مثله) . و ایک عقل مند اور صاحب انصاف کوی و لائل بس بین - مذاه نند و اسل کوئی دبیل سودمند شهرس بند .

محسس كرنا

بندگان دین سنخسن عقیدت ا درمجتت الحت فی انظر کے موافق افضل ترین اعمال میں اضل ب، أن كفين قدم برجانا اوران كي معنى من بروى كمنا باعث سعادت ب- ال كى دفات كے بعدان كے لئے شرعی قواعد كے تحت ايصال ثواب كذا اوران كے رفع ورجات كے لئے وعاكمنا، ایک بیسندیده کل میند - اگرکسی بزرگ کی قبر قربیب بوتو اس برحاضر بوکردعاکنا اورسنت کے طابق سلام كهنا ،سب درست اورجا زنب - بإل البتذ وور دراز كى مسافت سط كرك زيارت قبور كمسلة جانا ، الرستنت بي مختلف فيه امرب اورمنع كمن والصطارت مدسيث لا تنشد الرحال الاالى ثلاثة مسلجه ( الحديث) س استدلال كمتهي وصرت الدمرية طورس واليس است ، تو اس مدسیف کے راوی حضرت بصروبن ابی بصرہ الغفاری (المتوفی سست سنے اسی مدسیت سے طور کا سغراختیار کرنے کی ممانعت ثابت کی اور فرایا - اسے ابو برتیجہ ! اگرئیں آب سے آپ سے طور برمانے سے بیلے ملاقات کرایتا تواس مدہبٹ کے تحت میں آب کو مرکز وہاں مزمانے ویتا۔ (نسائی ج ا صنلال) معضرت شاه ولی الله صاحب اسی صدیبی سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فق میرے نزویک برہے کہ قبراوراولیا رامتریں سے کسی ولی کی عبادت کا محل اور طور سب کے سب اس نهى بين رابربس (جمة الله البالغدي اطافيل) بلكروه لكنة بي كربيخص اجمير من حضرت خواجر شيتي کی قبر بر یا حضرت سالامسعود غازی کی قبر ما ان کی مانندکسی اور قبر براس کے گیا کہ وہاں کوئی حاب طلب كرا تواس في البداكناه كما كرجو قل الدرزنات معى مرتزين كناه ب (تفهيمات البيدي مدال) سكن قرول كى زيارت كے لئے ول مقرر كرنا اورمعين ول ميں اجتماع كرنا بركر شريعيت سے ما برت نہیں ہے اور خصوصاً سال کے بعدجو وال مقرر کیا جا آہے جس کوموس کھتے ہیں ، اس کی ترابعت میں كوئى اصل نهين ب - الخضوت صلى الشرتعالى عليه والم ف ايك مديث بين ارمث وفرطها و لا تجعلوا قبرى عيدًا (نسالٌ يشكون في طك) مرى قبسر كوعيد مناور شراح صرمیث فے اس کے متعدد معانی اورمطالب بیان کے ہیں - مثلاً ایک بیہے کہ :-لا تجتمعوا للزيارة اجتماعكوللعيد تم تيارت كه ايد دجع بزجي كم عدكية بختمع بوته بو

اورىي اجماع غرس مين موقا بي جس ساكب في منع كيا ب -اور دوسرامطلب يرب ١-المواد الحث على كثوة الزبارية أى كراس عراديب كروكون كوكرت زيارة براً اده لا تجعلوا كالعيد الذى لا ياتى فى المستنة كياكياب كرميرى قركوعيدى طرح ربنا دوج سال الا موية - ( ذكره في المرّفات ، إن المنطاعة في ملك) مين مون أيك بي مرّبداتي بد-اور وس می مقرر طور پرسال میں صرف ایک ہی وفعد کیا جا آئے ، اور ایساکرنا اس مدیث کے ضلافت ہے جب آپ کی قبر بیوس کمنا اورمیلدنگانا درست مزیزا توکسی اور کی قبر ریسی می اور درست بودگا ؟ 

لا تجعلوا نیارة قبدی عیدا اقول هذا این کتابون کراید نیجیه فرایاکرمی قبری زیارت انبيار كمام يم القاؤة والسّلام كى قرول كم كالم

اشاءة الى سدّ مدخل التعربين كما كوميد بناؤ، اسمي اشاره ب كرتوبين كاوداره فعل البعود والتطري بقبود انبساءهم بندكروبا مات كيؤكر بيوداور نصارئ فالمتاضل وجعلوهاعيدا وموسما بمنزلة الحبخ (جمة الشداليالغدى امك ، طبع مصى عيداورموم بنا ديا تفا-

توجي ع كسك أيام كي تعييص اور فاص اجهام كياما أب بعينه اسى طرح يهود اور نصاري

في قبور مغرات انب بياميم الصلاة والسلام كسائة كيا اور ماشارا متدتعالى نام كمسلانول في مطرا انبیا ملیم انقلاق والسلام کی قبروں کے علادہ حضرات اوبیار کرام کی قبروں ( بلکم صنوعی قبروں) سے بهی وه کچه کیا ہے کدمیرو اور نصاری مجی شروا جائیں۔ نیز تحریر فراتے میں کہ:

ومن اعظم البدع ما اخترعوا في امر القبود برى مرحول ميس يب كروكون قبور كم التعين واتعن واهاعيدًا (تغبيات البيرج ومكل) ببت كيواخراع كياب اور قرول كوميله كاو بالباب -

حفرت شاه عبدالعزين صاحب تخرير فرات بي :

سوال : برائے زیارتِ تبور روزمعین نموون یا روزهم الیشال کمعین است رفتن درست است یاند ۹

جواسب إلرائ زيارت قبور روزمعين نمودن برعت است واصل زيارت جائز وتعين وقت درسلف نبود واین مربعت ازال قبیل است کراکشس جائز است و نصوصیت و قت برعت مانند مصافحه بعدالعصركه درملك توران وغيرة رائخ است وروزع س بلتي إدر إنبين وقت وعابلت تست اگرباشدمضائقه نداردنسكن اتزام آن نيز برعت لست از بهال قبيل كوكوشت - ( فتاوى عزيزى ج املا) جناب قاضى مست ارائته صاحب الحنفي و لكية بن:

لا يجوذ ما يفعله الجهال بقبور الاولياء كمبابل وكحفرات اوبياً وشهداً كمزارات ك سانة بومعا المات كرته بين وه سب كيسب الماريس يعنى ال كرسجمه كما اوران كركروطواف كرنا اورأن ير ير غال كرنا اورأن كى طرف سجد كرنا اورسال ميلون کی طرح اُن پرجع ہونا جس کا نام عرس ہے۔

والشهداء من السّجود والطّواف حولها واتّخازالسرج والمسلجد اليصا ومن الاجتماع بعد الحول كالاعياد ويسمونه عُن سيًّا - (تفسيرظري م ١٥٠٠)

اورارست والطالبين متلاميس علية بن ا

" قبورادد بار بلندكردن و گذبررال ساختن وعرس وامثال آن وبراغال كرون بمد برعت است بعض ازال برام است ومعض مكرده بنبير ضوا برشمع افروزال نزد فبرويجده كنندكان را لعنت كفنة ي

اور مفیت شاه محداسی ق صاحب کلتے ہیں کہ :

متغربانتن روزموس ما بزنیست (سامل العبن شام) مرس کا دن متغرب نیاز نبیل بند منتی احد یارخان صاحب نے جوید کھیا ہے کہ مؤس کی تاریخ مقرر بونے سے وگوں کے جمع مجے نبیس اسانی برتی ہے اور لوگ جمع بوکر قرائی خوانی ، کلم طبیب، ورود پاک وخید براست بیر برست بھر کات جمع بروجاتی بیں ( جارالی مان ) ۔ تو برصرت مرب سے قابل انتفات بی نہیں ہے۔ جنانچہ اسر ، علی متقی الحنی کھتے ہیں :

الاجتماع لقراءة القران على المبيّت كرتفسيص كرسانة قرستان من يامسم من يأكر بالتجميص في المحقبرة او المسجد ميرميّت كركة قرارت قرآن كركة بقاع كزا او المسجد او المبيت بدعة مذ مومة (رسال ردّ معات) معت ندموم ب

جب براجاع بى برعت ، مومست تو وكول ك فران خوانى كه يري بورن كاكيامنى بارغ مولوى عبراسين صاحب اومفتى احريار خان صاحب وغيره كا إن معاليات سے استدالل كونا بن بي يري كيا ہے كوئ كفرت صلى اعد تعالى عليه ولم سال كه بعد شهدارى قبروں پر الشلاع كم المؤكم الخوك الفاظ ہے كوعا كيا كرتے ہے اوراسى طرح أب كے بعد صفرات خلفا مراشدين مى ايب بى كيا كرتے ہے ، تعان سے ان كا احدال فال ہے الحق اس ہے كريروات بركت عديث كے اس طبقة كي برجن بي بورائد وجمح احادیث كرجن بات كا قابل ہے اكثرا حادیث كوئ ثن بركر قبول بي كرتے دعقيده بي اور دعل ميں و ديك كاكمين كر كم بي اور دوايت بى بى اجتماع كا كمين وكر نہيں احداد قرائ نوانى اور مجلس و منظم نعقد كرے كا كم بين كر كر بي اور دوايت بى ميں اجتماع كا كمين وكر نہيں احداد قرائ نوانى اور مجلس و منظم نعقد كرے كا كم بين كر كر دوايت بى بى اجتماع كا كمين وكر نہيں احداد قرائ نوانى اور مجلس و منظم نعقد كرے كا كم بين كر كر دوايت بى بى اجتماع كا كمين وكر نہيں احداد قرائ نوانى اور مجلس و منظم نعقد كرے كا كم بين كر دوايت بى بى اجتماع كا كمين وكر نہيں احداد قرائ نوانى اور مجلس و منظم نعقد كرے كا كوئوں كے دوائن توانى اور مجلس و منظم نعقد كرے كا كھ بين كر دوائت بيں كرتى ۔

منتی احماد خان صاحب کھتے ہیں : فتا وی دستید بر ماداقل کتاب الحظوالا احتر سلھ میں ا ہے ۔ زیابت بندگان کے سائے مفرکہ کو با علم اہل سنت میں مختلف ہے ۔ بیعن درست بہتے ہیں ا اور اجف نا جائز ، وونوں اہل سنت کے علام ہیں مسئل فیتلفہ ہے اس میں کرار درست نہیں ۔ اور فیصلہ میں بم مقلموں سے محال ہے ۔ رشیدا جرم فی عنہ ۔ اب کسی دیو بندی کوئی نہیں کرسفریوس سے کسی کومنع الجواب ؛ تبور بزرگان کی زیادت کوسفر کرے مبانا نمتلت فیرید یعفی علمار درست کھتے ہیں اور بعض منع کرتے ہیں۔ بیستار ختلف ہے، اس میں زواع کرار نہیں جا ہیتے گر ال موس کے دن زیادت کو جانا حوام ہے فقط و ( قتا وی رسٹیدر یرحقد دوم مدید)

اب فرملية كركسى ديوندى كوسفر وس سامنع كسف كاست ب يانهين ؟

اور بیط حضرت شاه عبدالعزریما حب اور قاضی شار الده صاحب کی مبارین اتلی جاچی بین که زیارت تبورک می دا مرح سی کرنا و در کوس کرنا برعت ب اور قاضی صاحب فی بین که در الده و مرح سی در گرم بازیس حضرت مولانا گفگوی کا آخذ بین مولدی احمد ضا و بعض کرده کمها ب - بیراور است می و گیره بازیس حضرت مولانا گفگوی کا آخذ بین مولدی احمد ضا مان صاحب بر بلوی کے بیران بیر حضرت شاه حمزه صاحب مار بروی (المتونی طالات) نے بده میت کی خاتح برسی بالکل د کویں کر میم اسی طرح سے بطے (انوار العاد فین مالات) - بیج اقواس من میں بریلویوں کا بیر بھی شرک بوگیا ۔

وكر مالجير

الله تعالیٰ کا ذکر ایک عده ترین عبادت به اور و عاکرنا می ایک اعلی ترین یکی اور قربت به مگر اسی طریق بست بسر ایست شریعت سخته نظر این کی ب جس موقع پر جبر کے ساتھ ذکر کرنے کا محکم بست الله علی فرک فرید کر کرنے کا محکم بست الله علی فرید کے گرفت کی اور چاک و نول میں تلبید وغیرہ) تو و جال جبر کر فاستنت ب اور جبال جبر کا حکم نہیں دیا و جال است ذکر کرنا مبتر ہوگا -اور اسی صورت میں شراعیت کی مراد پوری مولاد بولی -اور میں کم ب و عاد کا -اگر جر صفرات صاحبین (امام ابویست اور امام میں نے اور ال کے علاوہ بعض مقامات میں امام ابن سرتم اور اکثر صوفیا رکوام نے اکثر مقامات پر جبرے ذکر کرنے کو مرف بند

كياب ليكن مذكرنے والل كومة توطلامت،كى اور مذ والى كها مكر ولائل بيزنگا و والنے سے ميمي مابت مستحيح معلوم بوتى ب كد ذكراور دعا أبسته طريق س ببترب اوربيي حضرت امام ابرحنيف محضرت لمام مالك حضرت امام شافعی اور حسنرت امام احد کامسلک ب رجب حضات ایمدارابد کاای مستلدید اتفاق موجات توميمامبدركمنى جابيت كرحق ال كسائة بت اود مجراج الرصوف ذكر الجركو بسندسي كياجانا اور دوسرك مبلوك بارك مين سكوت اختيار كمياجانا ، تب مى ايك بات بوتى مگر خضب توبیت که آج ذکر بالجبرن کرفے والے کو والی ویفیرہ کبرکراسے ملامت کی جاتی اور محل طعن بنایا ما تاب اور آئے مسلمان اور اہل سنت بونے کی بیعلامت قرار دی مارہی ہے ، کہ اگر ذكر بالجبركة ما جوتومستى وديز وبابى -اس كاس سكاس كاربي في كاف ورت ب مختصر طراق بيلائل عرض بي عور فرائي - الشرتعالي ارت وفرا آب،

وَاذْكُرْ تَرَبُّكُ فِي نَفْسِكَ تَفَسُّمُ عَا قَرِينَفَةً وَ اوْلُرُرابِيْ رب كابي والدي عاجزى كرسات دُونَ الْبَعْيِرِ مِنَ الْقُولِ (الأيرملِ، اعراف ع) اور دُرت بوسة اور جبرت كم أوازين

أدعوا رتبعكم معشرعا وبخفية إما لايعب بارواين بارواين كرت بوت اورجيكى بيك الْمُعْتَدِينَ أَن (في- الوات ، ركوع م) ومحبّت نبيل كراص برعف والول كمسامة .

اس أبيت كريمه من فكراور وعاكر في كسليخ ووقيدي لكاني كي بير-ايك يركه ذكراور وعانهايت اخلاص عابين اور انكسارى كے سائة بود اور وومرى يركر آستداور يجيكے بود كيونكران تعاسك تجاوز كرف والول س محبّت بهيس كرما - المحديث ملى الله تعالى عليه ولم كرمندات معابر كرام فه ايك موقع رِبلندا وانت ذكركيا تواب في ان كومن كمية بوسة يرادس او فراياكد :

المعانطابن جر المختادا فالدمام والمأموم بخفيان الذكرالا ال احتيج الى التعليم (فع البارى يع الملك) كرفحار بات مروزيي ب كرامام اورمعتدى ودفول وكرامستدكرير - فال محرجب تعليم كى ضروبت محسوس ہو تو الک بات ہے۔

اے وگو! اپنی جان پرنرمی کرد ہم اس ات کونہیں کار مب جوبهرى اودغائب مورتم وسمح اودقريب فات كوركاسة بواور ده تمبارس ساعدب ر

اليما النّاس اربعواعل انفسكم انكم ليس تدعون اصم ولاغائبا وانكوته عون سيعًا قرسا و هومعكم- (بخاري في من وسلم في ملاكم واللفظائم

إس روابيت سيمعلوم بوّاكه انخضرت صلى المترتعالى عليه ولم في جبرت روكة بوت أبسته وكركي كو

يسندكماب - پينانچدا مام نودي مكت بي :

كريه عدميث إس المريه والابت كرتى ب كراكست وكر كمنابهتري فيكركوني واعيدرفع صوت كاييش مذكئ-ما فظ ابنِ كُنْيْرِ مُكِينَة مِن كم امام ابنِ حزم ظامري (المتوفى المكالمة) دغيرون ما ذول ك بعد ملندا واز

ففيه النسب الى خفض الصوت بالذكراذا لد تدع حاجة الى دفعه-(شرح علم في ملكا)

سے ذکر کرنے کومستحب کہاہت لیکن:

مخدث ابن بطال فراتے ہیں کہ میارول ندمہب اس پرمتنق بیں کہ جہرے ذکر کمنامستحب نہیں ہے۔

وقال ابن بطال المذاهب الاربعة على عدم استحبابه (البايروالنهايري، امنكا، مثله فی امش بخاری ی املال)

المام ابن حدثم وغيره كاامستدللل اس روايت سي بعيب مين مفرت عبداد ليدين عباس

كرا تحضرت مسلى الشرتعاك عليه والم ك زمانه ميس نمانت فارخ ہونے کے بعد لوگ بلند اُوازے ذکر كرتے ہے ۔

ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرت الناس من المحكوبة محان علىعهد النبى صلى الله عليه وسلور (مسلم ع امتال)

حضرت امام نودي اس مديث كي شرح مي ارقام فرات بي كد:

المم ابن بطال وغيروعلاسفير باش نقل كى ب كروه مر مذابب بن كي داكش وگدا تبار كمية بي دين الميلولية ادراس طرح درگرا تراس بات رستفق می کدمبندا وارس

ونقل ابن بطال والخرون ان اصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصون بالذكروالتكبير ذكركذا اور بجيركه نامستنب نهيس ب اور هوي ابي مباين كى اس دوايت كامطلب الم شافعى فديد بيان كياب كركي مومد كم وگول كوليم ديث كى مؤض س ذكر بالجر

(شريع لم عا مطاع) بخارا ومن يكرانبولسفاس بدوام كيا-

ادر میں بات قرین قیاس وانصاف ہے ۔ ورن فرود ذکر بالجبر ریے ضافت محایہ کوائم کاعمل ہو ااور خدت این مسعود جیسے جلیل القدر صحابی مرکز ذکر بالجبر اور بلندا وازے درو و شرایت پیشط والوں کویہ فرمات برت مسجدے رائعال دینے کرتم نے صحابی کی موجودگی میں تاریک بیعت ایکاد کی ہے ، جس طرح جبرے برائے تعلیم میں اسٹر پڑھنا آپ سے ٹا بہت ہے لیکن اس پردوام کرنا بیعت ہے جبیبا کر حضوت ابن نفل سے نقل میں بودوام کرنا بیعت ہے جبیبا کر حضوت ابن نفل سے نقل مسئلہ ہے ۔ عالم معلی حنی کے تعدیم ہیں کہ ،

ولابى حنيفة أن رفع الصوت بالذكر حضرت الم ابوطنية فوات بن كم بلداد كساته بدعة منعالف للامر في ، قوله تعالى فكركزا بعت بدادراك مال كاس ارشادك أدعوا كبكر الأية ركبيري ملاك ) فلاف بدكم ليضب كوعاجى سادر يجيك كارور

اس موادت سے بھارحت بیملام بڑا کر بلندا واز کے ساتھ ذکر کرنا امام اظم معاصبے ندویک الشر تعالی کے مذکور ارشا و کے مخالف بھی ہے اور برعت بھی ہے۔ فرنتی مخالف کی تم ظریفی ملاحظ ہوکہ وہ ذکر بالجبر نہ کرنے والول کو وہ ابی کہتا ہے اور ذکر بالجبر کواہل سنت کی علامت قرار دیتا ہے کہ حقول کو تقدید اللہ ماللہ ۔

ضرت ملاعلى قارى كلية بي كد :

وحمل الشافعيُّ هذا الحديث على انه

جمروقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة النكو

له اتعم جعروا دائماً-

وقد نعى بعنى علمامنا بان دفع القيدة فى جارد بغرها دفع المتية بي كرمبر المسجد ولو بالذكر حوام (مرفات مل المسجد ولو بالذكر ورفات مل المسجد ولو بالذكر ورفات المام الم وكر بالجركوب وست فرات بي الد منست ملاعل قاري الله كامت الم مرفات المربوت ولم بين العد المربوت المربوت بين العد المربوت المربوت المربوت بين العد المربوت المربو

طرن طرن کے حیلوں سے اس کو روکنا پیاہتے ہیں ۔ ایک حیلہ بیہ کہ ذکر بالجہر برعت ہے اصوارِ تفیہ کے خلاف ہے الخ (جا الحق مولیہ)۔ انصاف سے فرائیں کریروام اور برعت کس نے کہاہے ؟ کمیا ام عظم اور ملاعلی قاری بھی آب کے خالفین کی فہرست ہیں شامل ہیں ؟ اور کمیا وہ مجی طرح کے حیلوں سے اس کو منع کرنے والوں ہیں جین بخوب ہوش میں آکر جواب دینا ، جینوا توجو وا۔

امام ندوتی تکھتے ہیں کہ:

الماالة عاء فيسريه بلاخلاف (شريع لم في ملا) السميركسي كواختلاف نبين محرد عا أبسته كم في بياسية - المالة الدين الحنفي أور ملاعلى قاري كلفة بين:

يُستحب في الدّعاء الدخفاء ودفع العن بالدعاء كمستحب بيب كو عا أبسته كى جائداد وانت بدعة (مّا ولي مراجي ملك وموضوعات كبيرك) - وعاكرنا برعت بدء

صاحب كارساله ولا كالاذكار ما معتند شيخ مح صاحب بتنانى كم والدسي نظر كذار الحق منالا) عيد السندام نمازك بعد صحابة كوافم كسائة كسبح وبهل بلندا وازسة بشخت من ( جارالحق منالا) تويد وليل بمى جندال وزنى نهين ب - أولا اس لت كرجب تك أصول مديث كرمطان اكس كا هم مونا أبت دنه بوجات اس سه مستدلال كييم بوسك به و و فانسيا اگريد مديده مح مح مونا أبت بر وجات اس كامطلب مى وبي بوگا بوحضرت ابن عباس كي مديده كامضوت المامشاني في ابت بروجات قواس كامطلب مى وبي بوگا بوحضوت ابن عباس كي مديده كامضوت المامشاني في بيش كياب كركس و مت تعليم كور دنه المعالم المنافق من المعالم المنافق من المعالم من المعالم المنافق من المعالم المعا

## مزارات خارت اوليار رام كونجة كرنا اورأن يركنبدبنانا

انخفرت ملی انترت الی علیدولم کی هیچ احادیث ید امر ثابت بوچکا به کردتی المقدور قبود
کی تو بین مرکی جائے یعنی قبور پر بیشنا ، ان کور و ندنا ، و بال پیشاب و پا خاصک نے جانا اور قبور کی کل و بین مرکی جائے اور اس کا مورشر فیرے بین ممنوع بین - قبر سلمان کی عالم برندخ بین ایک راکش گاه به اس کا احترام کرنا خروری ب اور اس کی قوین برگر درست نبیس ب - روا پر سوال کر قبرول کو بخت بنا نا یا ان پر گذیرو بنا با بی کی اس احرام میں واقعل ب ؟ تو اس کا جواب ایک بلمان اکونید بنا نے بین اکر تو بین اس کا حراب ایک بلمان اکونید بنا نا بی کی اس احرام میں واقعل ب ؟ تو اس کا جواب ایک بلمان اکونید بنانے بین احرام نبین اور دربنانے بین برگرز تو بین نبین ب کیونوگر گرفته برای تربی نبین احدام جو اور اوربی کر تو بین نبین ب کیونوگر گرفته برای تو برای تو اوران پر گذیر و بربال رحمة العالمین صلی استرتائی علیرولم برگرز تو بین نبین ما در و بین صلی تا جو تی تو سروار و دربهال رحمة العالمین صلی استرتائی علیرولم برگرز اس بین خرکرتے - اگر آن مولوی احرر مقدا خان اور مولوی عبدالتیمی صلی اور مولوی محد عمر اور مولوی محد عمر اور و مولوی عبدالتیمی صلی اور مولوی محد عمر اور و مولوی عبدالتیمی صلی اور مولوی محد عمر اور و مولوی عبدالتیمی صلی به اور و مولوی احد مولوی عبدالتیمی صلی به اور مولوی محد عمر اور و مولوی عبدالتیمی صلی به و مولوی احد مولوی می مولوی عبدالتیمی صلی به اور مولوی محد عمر اور و مولوی محد عمر اور و مولوی عبدالتیمی صلی به و مولوی می مولوی اور و مولوی عبدالتیمی صلی به و مولوی احد مولوی محد عمر اور و مولوی احد و مولوی احد و مولوی احد و مولوی می مولوی احد و مولوی می مولوی احد و مولوی می مولوی احد و مولوی مولوی عبد استراکیمی مولوی مولوی احد و مولوی مولوی احد و مولوی احد و مولوی مولوی احد و مولوی مولوی مولوی احد و مولوی مولوی مولوی مولوی مولوی احد و مولوی مولوی احد و مولوی مولوی مولوی مولوی احد و مولوی احد و مولوی مولو

مفتی احربار فان صاحب و نیروکو اس پین دینی صلحتی احد شرعی فرا مد ماصل بوت بین احربی کی بنا پر وه پرسب کچر براند کچته احداس کوکار ثواب احداکم از کم سخب سیمیت بین ، تو سوال پرب کربخاب نبی کیم صلی انتر تعالیٰ علیہ سلم نے مسلما فول کوکیوں اس سے منع کیا احدالی دینی فوائد احدام صارح سے کیوں اُتمت کوجودم رکھا ؟ عرض کے بیتمام تر فوائد احد مصالح نحود تواسشیده احد ایجاد بنده بونے کی حجد سے مردود احد باطل بین احد ان کا متنام صرف یہ ہے کہ ظ

حضرت مابر روايت كرت بي كه :

قال نمى رسول الله صلى الله عليه وسلوان يجمع القبروان يبنى عليه وان يقعل عليه مسلم ٢١٣ وشكوة ممم و وزمنى ممال عليه - ( مم ممال وشكوة ممم و وزمنى ممال و ورمنى و و

المنحضرت صلی المتٰدتعائے علیہ و کم نے قبر کو کیت ہر بنانے اور اس پرعمارت بنانے اور اسس پرجیجے سے منع کمیاہے۔

جب سروار دو جبال امام الانبيارستيدالسل اورخائم القبين صلى الله تعالى عليه وللم في السنة تعالى عليه وللم في اس منع كي بوتى جيزوي كوئي مسلمت اور فائده ما بت كرسك ومنع كي بوتى جيزوي كوئي مسلمت اور فائده ما بت كرسك ومنه كرسك ومنه كرسك ومنه كانام بوت نهيل متا وطرت من المام نودي اس مدسيث كي نشرت مي مخرير فرات بيل كد المام نودي اس مدسيث كي نشرت مي مخرير فرات بيل كد :

قبر ربعادت بناما اگر (وه مبکر) ممادت بنان واسه کی
ملک بیس ب تو کر وه به اور اگر جام مقبره بیس ب تو
حوام ب حضرت امام شافتی اور و گیر اصحاب ملوت
سے اس کو بیان کہا ہے اور امام شافتی نے کمن مبالام
بیس تحریر فروایا ہے کہ بیس نے کھر کر مربی امامول کو قبر
بیر عمادت کو ڈھانے کا مکم ویتے ہوتے دیکھا ہے ، اور
ولا قبرا مشفی والی مدین اس کی مائید کرتی ہے ۔
ولا قبرا مشفی والی مدین اس کی مائید کرتی ہے ۔

والبناءعليه فان كان في ملك الباني فمكروة وان كان في مقبرة مسبله فعرام نصطليه الشافعي واله معاب قال الشافعي في الام ورأيت الائمة بمكة يأمرون بعدم ما يبني ويؤبيل الهدم قوله ولا قبرًا مشرفًا الاسوية أ-

(شري عم ا مالك)

مفتی احماد خان صاحب سے بی کی کرمنوسی ام شافتی نے جو کھ کور میں حفرات اکر کو قروں برعوادت و معانے کامکم دیتے ہوئے و کی انتقا ، یرکون امام سے ؟ اور کیا یہ مجروں اور و بابول کے امام سے جو محظ کرمر جسی باک سرزمین براطر تعالی کے خاص نبدوں اور حفرات اولیار کرائم کی قبول کی حفرت امام شافتی کے زمان میں یوں تو بین کرتے ہے ؟ مفتی احمیار خان صاحب تو یوں اس کشائی کرتے ہیں ، توسف صروری : اس صربیت کو کا فرنا کرتجری و با بیمل نے معالی کرائم اولی بیت کے مزادات کو گراکرزمین کے ہموار کردیا ۔ ( بلغظم جا سامی مائے کا)

حضرت امام محر (المتوفى ملكات) فرات بين كه ؟

بهم اس کومی نهیں بھے کہ جومٹی قبرسے کی ہے اس زیادہ اس برطوالی جائے اور ہم مکردہ بھتے ہیں کرقبر بختہ بنائی جائے یا اس پر بیائی کی جائے (اگے فوالی) اس کے کہ جناب ہی کریم حلی الٹرتعالی علیہ وسلم نے قبر کو مربع بنا نیست اور اس کو نجنہ بنا نے سے منع قبر کو مربع بنا نیست اور اس کو نجنہ بنا نے سے منع کیا ہے میہی مہال فرمیت اور اس کو نجنہ بنا نے سے منع ولا نرى ان يزاد على ما خرج منه و نكره ان يجمع او يطين الى ان قال الله عليه وسلم نهى ان الله عليه وسلم نهى عن تربيع القبور و تجصيصها قال محدد به نأخذ وهو قول إلى حنيقة محدد به نأخذ وهو قول إلى حنيقة بالتارا الم عرائه عليه

حفات کیاکی معلمان کواس کائی صاصل ہے کہ وہ حفرت محیصلی ادلتہ تعالیٰ علیہ وہ کی میں اور مترکے حدیث کورڈ کرف ہو احد کیاکسی فغی کویری پہنچنا ہے کہ وہ حضرت امام ابوحنی خوالی اور ان کا فتونی جب کی بنیاوی معربی بر ہو ترک دے اور بجر لوگوں کو وھو کہ دینے کے لیے شغی کا فنی بنا ان کا فتونی جب کی بنیاوی معربی اور ابنا میں مندی احد یار فعال سے بلا واسطر شاگر صفرا کی محقال کو تربی اور ابنا معربی بہت ہو بہت میں مندی احد یار فعال صاحب کی خیانت یا جہالت ملاحظہ کی جو اکہ وہ امام شعرانی مراب کی تعرب کی تعرب اس مندی کے دور اربی کی کا بر تولی نقل کرتے ہیں کہ قروں پر کھی کا اور گذر بنا نا اور قرول کو بجہ کرنا جا مور براسے معرب اس اور میں گاب تولی نقل کرتے ہیں کہ قروں پر کھی کا اور گذر بنا نا اور قرول کو بجہ کرنا جا مور براسے مورث اس قلعہ کو فیج کرتے ہوئے مقتی احد بارضان

ایس کار از تو آید و مردال بینیس کنند

صری خدسی اور حضرت امام صاحب کے قول کے بعد ضرورت تونہیں، مگر کمیل فائدہ کیلئے مضارت نفتہاں، مگر کمیل فائدہ کیلئے مضارت نفتہاں اور ملاحظہ کر لیک ناکہ اصلی حقیت بالک بے نقاب ہوجائے۔ عقامہ صلی المنافی کھتے ہیں کہ:

ويكرة تجميص القبر و تطيينة وبه قالت الائمة الثلاثة الى ان قال وعن ابى حنيفة انه يكرة ان يبنى عليه بناء من بيت اوقبة او نحو ذلك لما مر من الحديث أنفا - (بيرى طوق)

تبرکونیت بنانا اوراس کی مباتی کمنا مکروه ہے اور مین تینوں اماموں کا قول ہے (پیرا کے فرایا) اور امام ابرمنیف سے مواست ہے کہ قبر برمکان یا قبتہ یا اس کی مانند کوئی اور محارت بنانا مکروہ ہے۔ اور یہ ندکور صدیث اس

> المام ساری الدین اودی الحنقی (المتونی فی صدود مشکمت بیر کر: ومکری البناء معلی القبود (متاوی سارجیه ملال) تبود برعادت بنانا کرده ب -امام قاضی خال الحنقی (المتونی ملاقیمت بین کر:

ولا يجمع القبر لماروى عن النّبى صلّى الله عليه ومنظرانه نعى عن التجمعيم التمنيف وعن البناء نوق القبر ( قاضى خال ح ا صلا)

قبر کو بخته د بنایا جائے اس سے کد انحضرت ملی الله تعالی علیه و کم بخته بنانے اور جاندی کے بانی سے جُلاک کم سے منافی سے جُلاک کم سے اور جاندی کے بانی سے جُلاک کم سے اور جارت بنانے سے منع کمیا ہے۔

صانظ ابن بهام الخفي (المتوفي اللهمير) لكفت بي كه:

المحضوت صلى التذيعالى عليه ولم ف قبرول محمر بع الجديد ات النّبي صلى الله عليه وسلم نمي عن تربيع القبور وتجصيصها (فخ القديري م ملك) بنلف اوران كونخة بناف سه منع كيب-

فتادی عالمگیری میں ہے:

ويسنم القبرقدرالشب ولابريع ولايجمص

وبيره ان يبنى على القبر-

(عالكيري معرى لي المكل) علامرابن عارين الحنفي كنت بس كر:

(سشامی سے ا ملال) کونسیند کمیا ہو-

نوس : مطلق مرفه حضرت امام الظم أور ديگرسلف صالحين كى اصطلاح مين مروه تحريمي براطلاق بوتاب بنانج المواد المكادم المنفي (المتوفى ملاهم) مكت بيركه :

المكوفة التحريم عند الامام (الالكام على المام المعنية كن وديك كروه عداد حرام ب-

اور نواب مدين حس فان صاحب لكية بن :

ما فظ ابن القيم وراعلام الموقعين تصريح كروه محمرها فظ ابن القيم في اعلام للوتعين مي صريح كي

تحريم بود - (الدليل الطالب مناه) استعال تحريم بربة ناتها -

حضرت ملاعلى لنفاري مديث من ابتدع بلعة ضلالة كى شرح مين ارقام فرمات مين كه:

على المعبود وتحصيصها - (مرقات مع المهم) بوهيه تبول برعارت بنانا اوران كونجتراً ا

فبركواد ششك كومان كاطرح بنا فاجاب اوروه مي حرب ايك بالشت اور قبركومريع مربنا بإباب ودراس كونجية كميامات اورفرر وارت بنانا مكروه ب

اما البناء فلم ادمن اختار جوازه - مجهمعلوم نهيس كركسي في مماست بناف كر بجاز

است بأنكراستعال كرابهت درمحاوره سلف و كرمضات سلفت كما ومدين كرابهت كا اطلاق و

وهي ما انكوي احمة المسلمين كالبناء بعت ضلالت ومب جس كالمسلين ف انكاركيا

المة تعزي ما شية الوتاع مكامي المم البرمنيف أورالم محددونون سن ينقل كيا كميا ب كد مكروه ت كراست تحريم الدس

اس معلوم برّا کرائمسلین نے قرریمارت بنانے اور ان کو پختہ کرنے سے تنی کے ساتھ منع کیا ہے اور اس کو برعت ضلا لرکہتے ہوئے ان کار کہا ہے۔

قاضى منابالسُّرصاحب الحنفي (المتوني همايام) مكية بي :

اُنجِه برقبور ادلیا بر عارت المسكنند ده بو کجی کی خوات ادلیا رکام کی قبول بر کیا جانات وجراغال روشن می کنندوازین بیل برجیمیکنند که دنجی ادنجی عاربی بناتے بی ادرجراغ روشن کرتے حرام است - (مالا بیمنه مها) ادرائتیم کی جرچیز می کرتے بیں ، حام ہے ۔

الى طرح منتى احد ما دخان صاحب نے جو برنقل كيا ہے كدامام زين العابدين كى بيوى نے ابنے فا دندكى قبر برخيم دلكا يا بتنا ، اس بيس بح مفتى صاحب نے خبانت كى ہے ۔ اگر بورى روابيت نقل كرفينج تو خود بخود معاطر صل جوجانا - اس روابيت ميں اس كى نصر بح ہے كدم كالمہ كے طور برصدا نے فيرى ( قاتمت ) نے اس فعل كى نابر تنديد كى كا صاحت اعلان كر دیا تھا ( مشكورة لے ماكل) ۔ باتی حضرت عنمان بن منطون مناسلوں

می حضوت علی نے فرا اکر کیا تھے ہیں اس کام کیلئے دمیجوں میں حضوت ملی اللہ تعالی علیہ وکم نے میجات اللہ میں کے می می اللہ اللہ کوئی وہ اور کوئی فرق اور میں میں اس کو مرا بر کردیا۔ اور کوئی ارز می قرر می ورث الکر دیا۔ اور کوئی اللہ میں کو مرا بر کردیا۔

قال لى على الا إبعثك على ما بعثنى عليه وسول الله صلى الله عليه وسلم ال لا تدع تمالا الله طلستة ولا قبراً مشرفا الا سترية المسلم المراب وشكوة على قرندى ها المسلم المراب وشكوة على قرندى ها المسلم المراب وشكوة على قرندى ها المسلم المراب وشكوة على المسلم المراب المسلم المراب المسلم المراب المسلم المراب المسلم المراب المراب المسلم المراب المسلم المراب المسلم المراب المراب المراب المسلم المراب المراب المراب المسلم المراب ال

برابر كرن كايمطلب نهيس كر قبرول كوزمين كى سطح كرسائة بجموار كرويا ميات ، بلكه مراويرب كر ان قبرول كرسانة برابر كرويا مبات جوشر لعيت كرمنشا كرمطابق بين -چنانچ علاعلاً الدين المارويني، الحنفي (المتوني منه كيمة بين كر :

بابركمن كايمطاب كان كوان قبول كما تدبابر ويائج بالمراديات

مضرت امام بینی فقل کرتے ہیں کہ انحفرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولم کی قبر ( دفع قبورہ من الادض نحوا من شبر۔ سنن الکبریٰ تا ۳ منالا) زمین سے ایک یا است کے قریب اونچی تھی۔ الم م نووی کھتے ہیں کہ :

سنت به کر قرزمین سے زیادہ اونچی د ہو ۔ بلکہ

ان السنة ان القبول يرفع على الاسمض رفعاً

كَثْبِرًا - بل يوفع نحوشبر- (شري الم الله) صرف ايك بالشت كاندائه كي أونجي بو-اس صحح اورصری روابیت سے معلوم ہوا کہ انحضرت صلی استدتعالیٰ علیہ دلم نے اُدنجی قبروں کو كرائ كاظكم فرما يا تقا ا ورابواستا داست (حضرت على) كواس كام ك كة مقرّر فرما يا تنا - بيرحضرت على ف اپنی خلافت میں بر کام اینے ایک فوجی افسرسے لیا جس سے صاحت طور بریر مابت مرد اے کرم ندموم عمارتیں شریعیت کی روح کے سراسرخلاف بیں عاوران کے دجود کوشر بیت ، توارانہیں کرتی اور بيمانعت شرع مم كتحت عى مزجيها كمفتى احديار خان صاحب في كمايت كريكم زبرا ورلقوى تحت متنا (جارالى الما العرف الفرس ميكم زمراورتقوى كي عنت متنا تومتني يرزمراورتقوى كيول راس مبيل أمّا ؟ علامرابن حجرمتی شافعی (المتوفی سلط شی کیفتے ہیں کہ و۔

تجب المبادرة الى هدمها وهدم القياب ال أدني قبول كواوران قرول برج تَجَة اوركنبدينا

التى عليها - (كتاب الزواجر مثلال) كيّ بين ال كوكرا دينا واجب ب -

ادر مفرت ملاعلی قاری نے توبیاں تک تصریح کی ہے کہ:

ويجب الهدم وان كان مسيدًا (مرقاة ي ملك) كرانا واجب ب ، اكر بسم مريكيول نربو-یعنی اگریکسی جالاک اور بوشیارنے قبول کے باس مسجد کا نام دے کوئ فیے اور گنبدتعمیر کے مول تو ان كويمي كرانا واجب ب كيونكمسجد ضراريمي أخمسجدك نام سينعبيركي كئي على - مكر قران ريض ولا اس ك حشرت الكاه مين علامرستيد محمود ألوسي الحنفي (المتوفي منطلة) لكية مين كمه:

تعراجماعانان اعظم المحرمات واسبابالشك التماؤة عندها واتخادهامسلجداوبناءها عليه وتجب المبادرة الى هدامها وهدام الذباب التي على القبور اذهى اضرمن مسجد الضارلة تها أسِّسَتُ على معصبة رسول الله صلى الله عليه وسكم وتجب انالة كل قنديل اوسلج على فبرلا يجود

اس براجاع ب كرحوام ترين اوراسباب شرك كى چيزول میں سے قروں کے پاس نماز پڑھنا ہے یا ان میسحدیں نبانا ما مهارتین تعمیرکرنا ہے ، واجب ہے که اونچی قبوں کو اور جوان بيتنة بيران كوكرا دبا جائ كرونكر يسجد ضاريت بمى زياده تقصان ده بب باس وجركديا تحضرت صلى بلد تعالى عليه والم كى نا فرانى مين تعميرك كي مي أبيس م را تواویجی قبروں کوڈھانے کاحکم دیاہے اور واجب ہے کم وقفة ونذرة - (روح المعانى ج ١٥ مولك) قبول برج بمي تنيل يا چراخ برواس كودوركرد ياجات المراس كا وقف كرنا اور تدري ناجاكزي -

ما فظابي القيم المبلي (المتوفي الفيمة) لكية بيركم:

الا بعوز ابقائها و بعب هدمها (زاد المعادي المالي المالي المالي ورا بالزنبين ب اوران كاكرا اوابه المستفائد اوراس كوري الغاظ مشيخ الحنابله ما فظ ابن تيمير كم بين (ملا فطر بولخيص كذاب الاستفائد ملك) - آب في ملاحظ كيا كركيا حفي اوركيا شافي اوركيا شافي اوركيا شافي اوركيا شافي مسب او يمي قبرول اوران يعمير شده قبول كركران كا كم وينة اوراس كو واجب كمة بن -

نوس ؛ اكثرابل برعت مافظ ابن تيميدًا ورحافظ ابن القيم كي فيع شان من بهت بى كشاخى كي كرت بي : اكثرابل برعت مافظ ابن الحنفي أن كي تعرليت ان الناظية كرت بي : كشاخى كيا كرت بي كرحفرت ملاعلى إنعادى الحنفي أن كي تعرليت ان الناظية كرت بي : كانا من اكابر أهل السنة والجساعة ومن كرمافظ ابن تيميدًا ورمافظ ابن تيميدًا ورمافظ ابن تيميدًا ورمافظ ابن تيميدًا والباء هذه الامة - دعن الوسائل في من طبع علم كالربي اوراس أمّت كي اوبيا ربي من عقر اولباء هذه الامة - دعن الوسائل في من طبع علم كالربي اوراس أمّت كي اوبيا ربي من عقر

اور ما فظ ابن القيم كى تعربين كرتے امام جلال الدين سيوطى ما المتوفى مالا ميموك في مالا ميموك في مالا ميموك في مالا ميموك في مالت مالت ميموك في مي

قارئین کام ا آپ نے ملا ظری کہ اکفرت ملی اللہ تعالیٰ علیہ وکم کی میں صدیف کے تحت صفرت علی نے اور کی قراب اور کی گرایا اور کی گرا ویٹ کاعکم صادر فرایا ہے اور حفرات علما کرام اور صوفیا مقاعی القاری الحفی اور سیّد محمود اکوی الحفی دغیرہ نے قبول پرفتوں اور گنبدوں کے گرانے کو قاب کہا ہے می مفتی احمد یار فان صاحب کی سی ظرافی ملاحظ ہو۔ وہ مکتے ہیں کر" اگران کی قبرین نجتہ بی گئی ہوں تو ان کو گرانا حوام ہے ۔ (مبار الحق ماللا بلغظی) ۔ اس کا مطلب یہ بوا کر حضرت علی نے ایک حوام کام کی اور کرایا ، اور جناب نبی کریم صلی العید تعالیٰ علیہ وسلم نے حوام کام کی اور کرایا ، اور جناب نبی کریم صلی العید تعالیٰ علیہ وسلم نے حوام کام کی اور کرایا ، اور جناب نبی کریم صلی العید تعالیٰ علیہ وسلم نے حوام کام کام کی اور کرایا ، اور جناب نبی کریم صلی العید تعالیٰ کام کیا اور کرایا ، اور جناب نبی کریم صلی العید تعالیٰ کیا ہو الدی تعالیٰ کے دیا ہے ۔ دائعیاذ باللہ تعالیٰ کام کیا دائوں سات اور کریا اسی وام کا و تو ای حضرات فقیا، کرام نے دیا ہے ۔ دائعیاذ باللہ تعالیٰ کیا ہے نہ دائی ہے :

سوال: تبور کا پخته بنا ما اور اُن برجمارات وقبه وروشنی و فرش فردش دخیره بو کید کروگ کرتے بین الخ - الجواب: برگاه که احادیث بین ممانعت ان اُمور کی وارد بربرسی کی کروگ کرتے بین الخ - الجواب: برگاه که احادیث بین ممانعت ان اُمور کی وارد بربرسی کے فعل سے دہ جائز نہیں ہوسکتے - اور اعتبار قرائ وحدیث واقوال مجتبدین کاب، مذافعال مخامر شروع کا - اگر سوب اور حرمین بین امور خیر شروع خلاف کتاب وسنت رائع موک توجواز اُن کا نہیں ہوسکتی ، اسس پر مسکتی ۔ وقتط والتہ تعالے اعلم ، رست بداحد معنی عند شروخ کا دائد تعالی اعلم ، رست بداحد معنی عند شروخ نی مند سے روکنا چاہیئے - فقط والتہ تعالے اعلم ، رست بداحد معنی عند شروخ نی مند سے روکنا چاہیئے - فقط والتہ تعالے اعلم ، رست بداحد معنی عند شروخ نی مند بر مبلد اقل خذال

فرنق مالف کا اعتراض منتی احدیار ضان صاحب نے اس حدیث کے متعلق ہو کھی ہے۔

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث کہ قبروں کو مٹا دو اور گرا دو ، مشرکین کی قبروں کے متعلق ہے اور اس کی خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث کہ قبروں کو اکھاڑنے گائم

دیل وہ حدیث بیش کی گئے ہے کہ انخفرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے مشرکوں کی قبروں کو اکھاڑنے گائم

دیا ، اور کھتے ہیں کہ شنخ ابن جرکتی ، فتح الباری جلد مند کا مند کا بین کو بر فراتے ہیں (عربی عبارت کا ترجمہ خود منتی صاحب کی زبانی یہ ہے الباری جلد کا مشرکون کی قبریں اکھی دی جائیں (باب) فرماتے ہیں مورث من ماسوا انبیار اور اُن کے متبعین کے ، کیونکہ ان کی قبریں وُمعانے میں ان کی افانت ہے (جارائی مندل) وہ سرے اس لئے کہ اس میں قبر کے ساتھ نوٹو کا کیوں ذکرہے ہسلمان کی قبریہ نوٹو کہاں ہوئے ہو معلوم ہوا کہ کونی مرب مراد ہیں کیونکھ ان کی قبروں پرمیست کا فوٹو بھی ہوتا ہے تعیسے ہاس کے مار کہ دو اورسلمان کی قبری سند ہے کہ زمین سے ایک اُن مذکور درب درب المنظ جارائی مندلا)

الجواب : برسب بالمین احدیار خان صاحب کی جہالت اور علم سے بے خبری کا تیجہ بین اور گئے ہے۔ بازی کا مقتف وہ ابن جرمی گا قدار دیتے ہیں ، حالان کے فتح الباری کا مقتف وہ ابن جرمی کا قدار دیتے ہیں ، حالان کے فتح الباری افظا بن مجرمی کی است عسقلانی کی نصنیون ہے جو ابن مجرمی گئے سے اقدم بھی ہیں اور اعلم بھی ہیں۔ مگرافسوس برہ کہ اسس بجودھ دیں صدی ہیں ایسے لوگ مفتی بن کئے ہیں جن کو فتح الباری جیسی کتاب کے مؤلف کا صحیح علم بجودھ دیں صدی ہیں ایسے لوگ مفتی بن گئے ہیں جن کو فتح الباری جیسی کتاب کے مؤلف کا صحیح علم

نہیں ہے ۔ جیرت ہے ایسے منی پر ۔ و قائمیا مفتی صاحب کوریمی معلوم نہیں کے نبیش فبور الگ چیز ہے جس کے بارسے میں انخصرت ملی ادارتها لی علیہ ولم فے مشرکت کی قروں کو اکھا اللہ کا حکم دیا تھا۔ ا دمفتی صاحب کے قول کے مطابق تشیخ ابن جم می شنے فتح الباری میں اس کی شرح کی ہے ۔ اور تسویر قبوراً ورجيريه وونول مِن زمين واكسان كا فرق ہے۔ و خالتًا مفتى صاحب كى يتحقيق مى قابل وادبے کہ قبر کے سائمة نوٹو کا ذکرہے اور مسلمان کی قبر بر فوٹو کہاں ؟ سیحان الترتعالیٰ ! گوہامنی صاب نے بیمجد دکاہے کہ فوٹو اور فیرایک ساتھ ہول ، مالا کے قبروں کو دھانے کا تھے الگ ہے اورتصوریں كومٹانے كا يحم مُبراب - وہ جہاں بمی ہوں اُن كومٹا ما جاہتے ۔ جہا كنج نسائی شربیت ج ا ملاک میں اسى روايت ميس يرانفاظ آته بي ولا صورة في بيت ،كسى كرس كوني تصوير وجيورنا - مفتى صاحب ہی فرائیں کمیا آج کلمسلمانوں کے گھروں میں بھی فوٹوا ورتصوریں ہوتی ہیں یانہیں جو ابعاً مریمی منی صاحب نے نوب کہی کہ اُوٹی قبر کو زمین کے برابر کرود - مالا کی ہم علامہ مارویتی کے حوالست نغل كرهيك بين كدزين كحسائة برابركمنا مرادنهي ب ملكمه تنا وفرول كرسائة برابركمنا مرادسي وخامسامفتى صاحب كى يتمتيق عى قابل دادب كرقرزمين دايب مانداً وني رب - دمعلوم ركيس مدسيث كاترجمه ب كرقرزمين سه ايك ما مندا وي موريه بدايوني تحقيق مي بهبت بي زالى ب ربيل منن الكري وطليري محواله سے درج اب كرقرم ف ايك شنبر دانشت ك قريرا في بونى السيد فنية العالبين سالة ركن الدين شك المتاذى وضوريم إلى اورافوظا مسترم كمل المساليس من قبركي ونيائي ايك البشت كالمي بعد وسادسا يعبقهم إيميم واستعون كستندج سنفتى تعربا فالواسط أن حوات كايخ في تويدم عاتب يجد كتفير كمصنوت على كالماده مديث شركول كي قبول سيخلق بع جنائيم شهو وموت العي خرت ثمام ين في دالمتوفي سنة ، وايت كرت بي كرو

مم حضوت فضاً لم بن عبيد (المتونى تلاثم كم ساتد روم كى سرزمين رودس كے مقام ببتے كه مهادا ايس تقی فت موكي حضوت فضاً له نے ان كی تبركد (عام قبر ل كے ساته) برابر كرنے كاحكم ديا - بجرارشاد فرما يا كه ميں نے جناب قال كنا مع فضالة بن عبيد بارض الروم برودس فتوقى صاحب لنا فامر فضالة بقبري فسقى ثبتم قال سمعت رسول الله مىلى الله عليه وسلم يامر بتسويتها. نبى كريم صلى الشرتعالى عليه ولم سي مناب كرابي قرول كوبرا بركمت كالحم وياب -

(مسلم من املاً ونسانی تا ملاً و ابودا دُد ج۲ مطالع)

یمی معایت اس سے زیادہ سیل کے سامقد امام بینی سے یون تقل کی ہے:

شائد بن نفی که بین که میم حفرت امیرمعاؤید کے جدیم کومت میں ان پہاری متعل میں جباد کونے کی غرض سے شکار ہم پر جھارت فضاً لہ بن عبید سالار منفر دستے میرا جی زاد میا تی جس کا نام نافع بن عبد بنتا وہ فوت ہوگی پہنرت فضاً لہ ان کا بن عبد بنتا وہ فوت ہوگی پہنرت فضاً لہ ان کو دفن کر بھا تھا کہ ان کو دفن کر بھا تو خوا یا ۔ قبر پر سے مٹی مقول کا اور بھی کو تو خوا یا ۔ قبر پر سے مٹی مقول کا اور بھی کو تو خوا کے قرحت میں اللہ تعالی علیہ ولم نے بھی قبول کا کھی دیا ہے ۔ قبروں کو برابر کہ نے کا کھی دیا ہے ۔ قبروں کو برابر کہ نے کا کھی دیا ہے ۔ قبروں کو برابر کہ نے کا کھی دیا ہے ۔

عن شمامة بن شفی قال خرجنا غزاة نمن معاوية الى هذه الدروب وعلينا فضالة بن عبيد فتوفى ابن عم لى يقال له نافع بن عبد قال فقام فضالة فى حفرة فلما دفناه قال خففوا عنه النزاب فان رسول الله صلى الله عليه وسلوكان يامرنا بتسوية القبور

(سنن الكبرى مع ماله)

یمی روایت اس بات کی روش اور واضع دایل به کرتسویر قبور کاهم مشرکون کی قبول کے ساتھ

مناص دو تعا ورد جناب رسول الله صلی ادارته الی علیہ ولم کے جلیل القدر صحابی اور فوق کے سیدسالار

ایک ملان کی قبر کے تسویر کا منم مرکز دویت اور اس پر دلیل یہ دیکیشس کرتے کوئیں نے نو ولینے کا فول سے

ایک ملاجئ از کر مناوی اللہ تعالی علیہ ولم سے شنا ہے مضابت محابِد کرائم کا وور تعااور ضربت المیر دوایت الله وفی مناز منازی کی محکومت می کے می یہ دکہا کو حضرت فضائد کہ کیا ارت و فرات میں بتسویر تبدید تبدید تبدید تبدید کی محکومت می کے متع تق ہے و

الغرض حفات صحابر کوام سے بلائی رہے امر ٹابت ہوا کدان کے نزدیک بمی سیم عام تھا۔ مشرکول کی قبروں سے اس کی فعیوس کی ہر کرد کوئی وجہران کے نزدیک مزمتی ۔ باقی عام فتوں کو اور قبرول پر جمارات کو انحضرت صلی ادلتہ تعالیٰ علیہ وکم کے روضتہ مبارک رقبیاں کرنا درست نہیں ہے اس کے کہ جب انحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وکم کی وفات ہوئی تو:

بعض لوگول نے کہا کہ آپ کومنبرے یاس دفن کمیا حاسے اور فقال ناس يدفن عند المنبر وقال أخرون بعض دوسرول سفكها كماب كوجنت البقيع كم قبرستان من يدفن بالنقيع فجاء ابوبكول الصديق دفن كياميات - لين مين عنرت الوكم مشرف التحاور نهو<sup>ن</sup> فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه نے فرایا کئیں نے جناب نبی کریم صلی التد تعالی علیہ ولم وسلم بيرل مادنن نبى قطاله فى مكانه عد سناب كنى صرف اسى جكم من فن كما ما ما جميل ان كى الذى توفى فيه فحفوله فيه ـ و موطا امام مالك صف وشعال ترفاري مدين دفات بوتىب، سولسى مگراي كى فركمودى كى \_ چۇنى أنخفرت صلى الله تعالى علىد ولم كى وفات حضرت عائشة كے مجروميں بوتى بقى البندا اس مدریت کے روسے آب کو وہاں ہی وفن کمیا گیا۔ باتی حضرت ابو مگر اور حضرت عمر کو بالتبع وہاں وفن ہونے کا ترون نصیب موا - اگروہ اُس جگرے بامرکبیں وفن ہوتے تو سرگزان کی قروں برحفارت صحابہ كراتم عمارت تعميريز كرت بيسي حضرت عثمان اورحضرت على اور وتكر مزاروں كى تعداد ميں حضارت حام كرام مے مگرکسی کی قرریدن توگنبد بنائے گئے اور مذعماریں تعمیر ہوئیں۔ کئی صدیوں کے بعد ترکول نے ابینے شابان المايط ما ملك يبيشن ظرمتعد وقبرول بركنبد تهيرك مكدان كاينعل شرعًا كوئي حجست بهيسي كيون كيبياضي اورصرك روايت كذري ب كرانخفرت صلى الثرتعالي عليروكم ني اس مين كمدي جوكام أب في منع كيا بووه كسي كرف سه جائز نهيل بوجانا - الغرض يول نهيل بخاكدا تحفرت صلی استدنعالی علیه و لم کی قبرمبارک بیلے بواور اس بریمارت بعد کوتیمبرکی کمی بور ملکری کماب کی وفات بی اس مجرہ میں ہوتی متی اس لئے اس سابق صربیث کے میش نظرانید کو دیاں ہی وفن کیا لكميا ببجر حسب تحقيق شاه عبدالتي صاحب محرث دملوشي وغيره ايك خاص المناك واقعه بيش إيابس ك تحت بي المهدة من سلطان تورالدين شهيد مودين دي الخاص المان تعالى عليه ولم ك فبر مبارك ك اردكرونها بيت كيرى ولوارس سيسادر دا كر كلاكراس كوبمرويا اومضبوط ولوارقا كى ﴿ وَيَصْ عِدْبِ القلوبِ الى ويار المحبوب سلك ) اور بير الكان مين سلطان قلادن معالى شفي ب كنبرسبر بواب كم موج دسيص بنوايا مفتى احر يارخان صاحب كواس اقراريت (وبين بالني كمك)

نوس ضروری: قبروں برقبوں اور کسندوں کا گدانا میں امادیث اور اقوال حضارت فعنمار کرائم سے نابت ہے۔ مگریہ بات انتی طرح ملحوظ خاطریت کریے کام سلطان اسلام اور اسلامی عکومت کا بہت انفرادی طور برافراد کا برکام نہیں ہے راس کے عوام کوفانوں اپنے اقد میں لینے کی مرکز گنج کشش نہیں ہے۔

## قبرول يرجراغ روشن كرنا

قبور بر بچراغ و قدر مل اورموم مبتی و غیره جلانے کی شریبیت اسلامی میں کوئی اصل نہیں ہے اور نشر لعیت مقداس قبیح حرکت سے نہا بیت ہی سخت میزار ہے۔ بینانچ پر حضرت عبداللّٰہ بڑجا سُلُّ انخضرت صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ سلم سے روایت کرتے ہیں کہ:

اوراسی مضمون کی صربیش مضرت ابدم رفیق سے بھی مرفوعاً مرومی ہے۔ (طلخط مبوء موارو مثن وسنن الکیملی سے مم میکے)۔

اورظامری کیب کام برسردار دوجهان سلی الشدتعالی علیه ولم نے تعنت کی بور ده کسی
وقت اور کسی حیثیت سے جا کزاور سخب نہیں ہوسکتا ، اور دائس کے اندر کوئی فائدہ اور نوبی ہوسکتا
ہو ، اور دخرورت اور فیرضرورت کے صنوعی پیونداس میں لگ سکتے ہیں۔ یہ الگ بات سے کوفتی
احمدیار نمان صاحب یا کوئی اور برعت کے سنداس میں فارساز فوائد اور متافع بتنانا شرع کر دیے۔
یہ صوف ان کے مُند کی بات ہے ، اور جن علیا ہے انہوں نے بواز اور استحباب نقل کیا ہے وہ مذتو معصوم ہیں اور مزمج تبدر کیجر معلوم جس کام پر آقائے فا ملاصلی المشرقعالی علیہ ولم نے لعنت کی ہو

وه الى كى كهف كيف سخيد ادر مبار وكار تواب بوسكتاب اليم بهى لمحفظ فاطرب كه المحضوت ملى الله تعالى عليه ولله في فرق نهيل كي يجل محفظ فاطرد بينات معلان فلى المعلم ادر مبابل كى قبر كاكونى فرق نهيل كي يجل سعمات طود بينابت بوجانا بي قبر بين المعلى المعنى أو بي المبنا قبر كه أو برجواغ جلانا ورست نهيل اوداگراس باس بو قو جارئ به المعنى أو بي جهالت ب على كمعنى بيل بيد دو فول مفهوم وافل بيل - أق كالكذى مَن على قديمة كالمعنى بيل معنى كرمضوت عربي كري عليه القلاة والسلام أسل سنى ميل وكول كم مكافول كى جينول برجوائي بوري كرد من الماسي من الماسي كالمن المعنى الماسي المنافق المرار شاد فرايا كه المنافق المنافق المرار شاد فرايا كه المنافق المنافق المرار شاد فرايا كه المنافق المنافق المنافق المرار شاد فرايا كه المنافق المناف

فمورت على موسى - (متفن عليه فتكرة كلي شك) ميراكزر حفرت موسى (عليه القلوة وانسلام) برسيا-الغرض لفظ على اردكرواوراس باس كومجى شامل ب- التدتعالي ارشاد فراماب :

العرض للط على الدورواوران بالعرب من من من والمدال العاد ووالميا الماري العرب العرب

كي اس كامطلب يه بوگا كرائب من فقى كى قرك أدير پيره كر در كفر بدول ، مكر وعاك كے الله ارد كر داوراس باس كامطلب يه بولا كرائب من فق كى قرك أدير پيره كر كارك بى بى كى ايم و بي كى ايم و بي

ققام علیها المصلای (ابوداو دی ۱ منزل) اس بر کھرنے ہوکر جنان کی نماز پڑھائی۔
مفتی صاحب اس کا کیا مطلب لیتے ہیں ، یہ ان کی صواب دید پر موقعت ہے ۔ غرضیکداگر جواغ قرک اور پھر ایا جائے ، تنب بمی ناجازی ، اور اگر آس باس روشن کیا جائے تب بمی باش لانت ہے ۔ بلکہ دوسری صورت لوگوں میں زیادہ دائج بنی اور اب بمی ہے ۔ کیونکو ریسی نے گوارانہیں کیا کہ کسی بزرگ کی قرک تدویز پر چواغ جلایا جائے۔ لوگ تو برعم خود حضرات اولیار کوائم کی موقت کے لئے برا فال کرتے ہیں ، اور برصورت ان کے خیال میں سراسر تو بین کی ہے ، بھر عبلا وہ اس کوکس می گوارا کرسکے ہیں ، اس لئے قربی قیاس میں بات ہے کر قبر کے اردگر دیجراغ جلانا زیادہ فدوم ہے۔ گوارا کرسکے بیں ، اس لئے قربی قیاس میں بات ہے کر قبر کے اردگر دیجراغ جلانا زیادہ فدوم ہے۔

ر إمنني بما سبه كابرادشادكه اس صودت ميں توحقيقت اور مجاز كا اجتماع لازم ہوگا اور منع ہے۔ (جارایق ضایا) نویران کی بے خبری کا متیجہ ہے کیوبکہ اس عدورت، میں جمع بین الحقیقة والمحاز نہیں ہے جوناما مُنب ، بلكريموم مجازب بوجارت وأصول فقة كي تما بي ملاحظ كيئ ي

جليل القدرصي الى حضرت عروبن العاص ( المتوفي سلكم ) فاتح مصرفي يه وصيب كي مني كم:

فاذا أنامت فلا تطحبني نائحة ولا جب میری وفات بوجائے تومدمیرے ساتھ کوئی وج کرسنے ناد- (مسمح اصلا)

والى عورت جائے اور مدمرے سامقہ اگ مور

مصرت اسماً بنت إلى مكرة (المتوفاة متك مله) في بير وصبّت كي مني كه :

میرے ساتھ آگ مذہبے میا ما۔

ولا تتبعوني بناد (موطاام مالك مدي)

حضرت امام نودئي لکتے ہيں که:

واما انتباع الميت بالنادفمكروة للعربث ثم قيل سبب الكراهة كونه من شعاد الجاهلية وقال ابن حبيب المالكي كريا

تفاءكا بالنار-

متيت كسائد ألك ك جانا حديث كى رُوس مردوب-یر ای کما گیاست کر برکوابت شعار ما ملیت موف کی وج ت ب اورامام ابن جبيب مالكي كية بن كراك بدقالي اور بیشکونی کی وجہ سے مکروہ ب (کرکبیں اس کاتعاق

( شرم ممن ا ملك ) الكسيبي زبوميات ) -

عورييح كرحضات ما بزكرام وفات ك وقت كس طرح وصبيت كرتيب كروفات كي بعد اگ ہادے قربیب مذائے دیتا۔ گرغضب بن کدائ قبوں پر وب کا کرجرائ رونش کے بانے میں ادر منطق بیش کی ماتی ب کداس میں حضات اولیار کرام کی عظمت ب، راسته بریطانے والول کیا سبولت ب- قران كريم ميض والول كسك أسانى ب وغيره وبنيرو - اكر عضرات اوابيا ، كرام كعظيم ولاقيار عشرت صلى الترتعالي عليه ولم كى حديث كى خلاف ورزى ست بوتى بدا دراكران كى مجتت لعنت كاكام كرف سے سوتی ہے توہم ببائک وہل کہتے ہیں کر میظیم مفتی احدیار خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کوئی۔ ہو۔ ہارسے رو کیب خدا تعالی اور اس کے رسول بریق صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولم کے ارست دیے آگے

سریم مم کمنے سے ہی حضرات اولیار کرام اور بدرگان وین کی نظیم ہوتی ہے عر تیاسس کن دکلستان من بہار مرا

حافظ ابن القيم سلطة بين كه:

ا مخفرت صلی استرتمالی علیہ ولم نے قبول کوسجرہ گاہ بنائے اوران پریواغ روش کرنے سے منے کمیا ہے۔ نهى رسول المله صلى الله عليه وسلم عن انتخاذ القرومساجل ايقاد السرج عليها (نادابعاد لي لمك)

اور فتاوی عالمگیری میں ہے کہ:

قبسوں براگ جلانا جاملیت کی رسم ہے۔

وايقاد النادعلى المقبور فين رسوم للياهلية-

(عالمگیری ق ا مشک) اور جناب نبی کیم صلی الله تعالی علیه ولم نے ارشاد فرایا ہے کہ الله تعالیٰ کے زدیک مبغض ترین وہ تخص ہے جو اسلام میں جا بلیت کی رسمین ملاشس کرہے - (مشکوۃ کے مشکوۃ کے ایکاوی) عقامہ سیدمحود الوی تنفی کا حوالہ بیلے نقل کمیا جا چکا ہے -اسی طرح قاضی ثنا را مانتہ صاحب کا

علامرسید محود آلوسی منفی کا حواله بید لقل کمیا جا چکاب - اسی طرح قاضی منا مرامته صاحب کا برجوان المرسید محود آلوسی منا مرامته می است که به فیر خداصلی استه علیه وسلم برجواغ افروزان نزد قبروسیده کنندگال منت برجوان ما المرامی المنا می است کمنته (ادشا دالطالبین ملا) - اورمنتی احدیار ضان صاحب بمی اس کونتل کرتے بی اور نیز مکت بی

كرشاه عبدالعزيز صاحب بي قرول پرچراغ روش كين كوبرعن من عد كه بي (با التي ١٨٨٠-١٨٨).

اور حضرت شاه رفيع الدين صاحب لكت بي :

ینی حام چیزوں کا ارتکاب کرنا مشلاً قبول پرچیان ملانا اوران پرچاوری چیرمانا اور سرودا درگانے بجانے سے الات استعال کرنا بدعات شدید میں سے ہے اور الیبی دامًا ارتكاب مجرات ازردش كردن برراغها و ملبوس سانتن مبور ومرود ما ونوان معازف مدعات شنيعدا ندوس مورچيش مجالس ممنوع-

مياس مي حاضر بونا ممنوع ب-

(فتادي شاه رفع الدين مهلا)

حفرات آب نے ملاحظ کمیا کرج ناب بی کرم صلی الندتعالی علیہ وسلم سے ایک داس قت کے علماری میں میں قبر کرنے ہیں ہے میک قبروں برجرائ ویشن کرنے کو باعث لعنت حرام ، مکروہ ، برعت اور برعت شنیعہ تعبر کرتے ہیں ہجر

معلااس ندموم فعل میں معبلائی اور چوبی استے توکہاں سے استے ؟ مگر بیتر مرنے سے بعد جا گاسہ بوقت مسبح شوو بهجو روزمعلومت کم باکه باخت موشن ورسی دیور مفتى احدمادخان صاحب كى جمنعط مفتى صاحب مكتة بس كالم حفرت نناه عبدالعزر صاحب وقاضى شارا متدصاحب بانى بنى رحمته المتعليها باشك بزرگ مستيال مركسين مرحفرا مجتبدنهبن اكه كراسب تخمى وحرمت فقطال كح قول سي خابت مواس ك ليمستقل دليل ترعي کی ضرورت ہے ۔ ( بلفظر ما الحق ص ۲۹۷) مفتی صاحب کی بہ بات قابلِ صرحیسین ہے کہ انہوں نے ا كارس المراك المان المالي ب اوراس كالكيل الفنطول مين اقرار كمياب كرداسل شرعي محمن المرايي بندگ سے بزرگ ستیاں می کوئی سیتیت نہیں رکھتیں ۔ بہی توہارا اورابل برعت کا اصولی میگراہے كريم قرآن كريم اور مدريث تشرلف اور حفارت صحابة كرائم اور اجاع أست حبيبي شرعي وببل كم مقابله میں کسی مجی بزرگ مبتی کی بات کو سخت نہیں سبلیم کرتے ، اور اہل برعت نے انہی بعض بزرگ بستیول کی تغز شوں کوشی میں کردین بنار کھا ہے۔ اور نمرعی دلیل کی طرف مطلقاً دھیاں ہی نہیں کرتے ۔ كاش كه وه انصاف اور ديانت كسائة اكسس اصول يركاربند بهول - الترتعاك ال كوتوفيق مطا فروائے ۔ آمین تم آمین !

ان کا اپنی طرف سے ہونا تو دبیلِ شرعی کے مقابلہ میں جگت مرہونا۔ گربیاں توان کا فنوی دبیلِ شرعی پر مبنی ہے ، پر بریکی رقر بروا ، و قالفاً مفتی صاحب کی ریحیتی اور سے مہی قابل داو ہے کرکراہت تحری اور حرمت تو بردگ برستبوں کے قول سے نابت نہیں ہوسکتی گر استعباب اور جواز ان کے تول سے منابت ہوسکتا ہے ، کیا استعباب ایک شرعی کم نہیں ہے ، چیلے باحوالہ یہ بات نابت کی جائجی ہے کر استعباب و ندیس ہی ایک شرعی کم نہیں ہے ، چیلے باحوالہ یہ بات نابت کی جائجا ہے کہ استعباب و ندیس ہی ایک شرعی کی ایک شرعی کی ایک شرعی کی ہوئے ہے کہ اور اس بریمی دلیل در کا رہے ۔ اور یر بی بوخن کی جائجا ہے کہ کر استعباب کی اباحت بھی ایک شرعی کی میں ہوگئے ہے ، اور اس بریمی دلیل در کا رہے ۔ اور یر بی بوکنی ۔ کر استعباب کی اباحت بھی ایک خفرت میں انسان کی اباحث نہیں ہوگئی۔ کو و شرعی کی دوج سے کسی میں سے کہ داشت و نوان کے نور اللہ تو الی علیہ و کہ ہے ۔ اور در و شمی کی خبروں کی وجہ سے کسی میں سے کہ داشت میں انسان تعالی علیہ و کہ ہے ۔ اور در و شمی کی خبروں کی وجہ سے کسی میں سے کہ داشت میں انسان تعالی علیہ و کہ ہے ۔ اور در و شمی کی خبروں کی وجہ سے کسی میں انسان تعالی علیہ و کہ ہے ۔ اور در و شمی کی خبروں میں انسان تعالی علیہ و کہ ہے ۔ اور در و شمی کی خبروں کی وجہ سے کسی میں انسان تعالی علیہ و کہ ہے ۔ اور در و شمی کی خبر و میں زراع سے بالکل خارج ہے ۔ اس کا شوت موجود ہے ۔ در جر و محل زراع سے بالکل خارج ہے ۔

قرول برجادرس والنااور كيكول وغيوج وطفانا

جناب بنی کریم صلی احتر تعالی علیه و کلم اور حضارت صحاب کرام و تابعین اور خیرالقرون سیاس کا برگز کوئی شوت نهیں کہ حضارت اولیا رکوام کی خبول برجا دریں ڈالی کئی بول یا اُن بریمی بوتی متیں ، بیکول اور جا دریں بھی بوتی متیں ، بیکول اور جا دریں بھی بوتی متیں ، بیکول اور جا دریں بھی بوتی متیں ، اور ڈالے مالے بھر کیا وجہ ہے کوانہوں اور ڈالے والے بھی برتے تھے ، اور اُن بین حشق و محبت کا اعلیٰ بغذر بھی متا ۔ بھر کیا وجہ ہے کوانہوں نے نہ تو بیکھول بین محالے اور کا رِثواب بھی اور ابلی اور آج بیک م جائز ہوگے اور کا رِثواب بھی اور ابلی اور آج بیر کام جائز ہوگے اور کا رِثواب بھی اور ابلی منت کی علامت بھی خرار بائی اور شعار بھی ۔ باتی مولونی بیم الدین صاحب مراد آبادی اور منتی اسمہ یا دخورت ابن عبائی کی جس روا بیت سے اشعال کیا ہے کہ احدیار خالی صاحب و بخیرو ابل بیعت نے صفرت ابن عبائی کی جس روا بیت سے اشعال کیا ہے کہ اندو کیا مائے اور کی میں بیٹ ب کی جس نے میں ابلی برن اور کیٹوں سے جو نماز بیری سے جمند کی دو کی در اجلی کی در کی تعبار اور کیٹوں سے جو نماز بیری کیا گئی دہ کا لعدم رہی تو اصل عذا ب ترکی صلوق بر برتوا - نووی ہی اصلاعی - اور در اجھی کھیا کرتا تھا در اور اُس صورت میں نا باک برن اور کیٹوں سے جو نماز کی تا تھا در اور اُس صورت میں نا باک بدن اور کیٹوں سے جو نماز کی تا تھا در اور اُس صورت میں نا باک بدن اور کیٹوں سے جو نماز کی تا تھا در اور اُس صورت میں نا باک بدن اور کیٹوں سے در اُس کی تا تھا در اور اُس کی دہ کا لعدم رہی تو اصل عذا ب ترکی صورت میں نا ابلی بر براہ اور کی تا تھا کہ دو مراجع کی کیا کرتا تھا۔

ادراتیب نفروا با کرجب کم برخهنیال تردبین کی ، شایدان سے مزامین تخنیف بوجائے (تنفق علیم مشکلاتی و مثلا محصله) - تواس سے استدلال مرکز صحیح نہیں ہے ۔

اقد کا اس کے کرتخذیف عزاب کا سبب انخفرت صلی انٹر تعالی علیہ ولم کی شفا ہوئت می ۔

مہندیاں قوصرف اس کی علامت اور نشانی مفرّر ہوئی تی - چنا نجر حضرت جارات انخفرت مسلی امٹیہ تعالی علیہ ولم سے روابیت کرتے ہیں :

انی مررت بقبرین یعن بان فاحبیت کمی دوقروں کے پاس سے گزرا-ان می وفوں مردوں کو بشفاعتی ان میر قب فدلات عنه ما ما دام عناب بریانی شفاعت کے ذریعے یہند کیا کہ بشفاعتی ان میر قب فدلات عنه ما ما دام جب کر اپنی شفاعت کے ذریعے یہند کیا کہ الفصنان رطبین - رسلم ج ۲ کسال کا کمی ہو۔ الفصنان رطبین - رسلم ج ۲ کسال کا کمی ہو۔ الفصنان رطبین - رسلم ج ۲ کسال کا کمی ہو۔ الفصنان رطبین ان دونوں سے عناب کی کمی ہو۔

ار الرياني مجرة وأو وران كريم المبيات اور شنيال دسرونشك بمن خنيف عذا كاسبب بيرم كاس العريخ نيف عذا كامل ببالضري كالتقال عليه ولم كي شفاعت يقى طهنيان نوصرف السكى علامت قرار دي كئي تقمفتي العديار فان ماحب كى يىلى بى كاخول يوكل الدي كالمال كالإفراك كى برك كتبيع كى ركت بن المحن فنور السلام كى وعات - اكر محض وعات كمي بوتى توصديث مين خشك بون كي كيون قيد سكاني جاتى - لبذا اكر بم عي أن ميكول وغيره ركيس توسى انشاراللهمتيت كوفائده بوكا (جارالحق ملكل) مينتي صاحب اكرمبنيول كيسيح كي وجه عذاب میر تخفیف بوئی توسیزی قید کیول الگائی ؟ قرآن کرم سے مابت ہے کہ مرجیزاللہ تعالیٰ کی سیسے باین کمتی ب خفك بواير- وإن مِن شَيْءِ إلا يُسِبِّحُ بِحَمْدِهِ ولكِنْ لا تَفْعَهُونَ تَسِبْعُهُمُ -لوسط و حضرت ابن عباس اورحضرت جائز كي ووادل روايتول مي واقعدوه ل ايك ي البنة راولوں كى تبير كاضرور فرق ب اور كم مديث ميں ايسابعض وقات بورى ما آب -امام نرويكي اورعلام خطابي (المتوتى المسلم) وغيرواس واقد كاتحاد بي كة قائل بين أكرير ووولق بى بول مبياكه ما نظابن مجر ( فتح البارى ا ملك من الكلامي ) مكت بن تب بمى كوئى حرج نهين-جس معایت میں آپ کی شفاعت کا ذکرہے وہ اس روایت کی تنسیرہے جس میں اس کا ذکر نہیں ي - تواصل علّت اورسبب شفاعت بى ب والحديث بفسر بعضد بعطّ البذا مو يهم الدين

معاحب مراد آبادی (المتوقی میسالیم) نے بینے سالد افرار النور میں جواس پر زور دیا ہے کہ کود واقع الگ الگ میں ، اُن کو جینداں منید نہیں ہے۔
و تا نیبًا بر مہنیاں عام درختوں ہے مزکائی گئی تقیں بلکم معم ایم کی دوایت میں اُس کی تقریج ہے کہ بیران دو درختوں کی ٹہنیاں تقیں جو بطور مجرو آب کے پاس جل کر اُسے نئے ، اور پھر اپنے اپنے متعام بربطال کر اُسے نئے ، اور پھر اپنے اپنے متعام بربطال کر اُسے نئے ، اور پھر اپنے اپنے متعام بربطال کر اُسے نئے ، اور پھر اپنے اپنے متعام بربطال کر اُسے نئے ، اور پھر اپنے اپنے متعام بربطال کر اُسے نئے ، اور پھر اپنے اپنے متعام بربطال کے نئے ۔

و ثالثاً اس روابیت سے اگر شوت ہے بی ترصرف، ترمهنیوں کا ، مجووں اور ماورو کا شوت

كبال سے بوا ؟

و دا بعث اگریسیم کمبی ایا جائے کہ اصل سبب تخفیف عذاب کا ممبنیوں کا سبز بونا متا، اوریہ عندت بھول و فیرہ میں پائی جاتی ہے تواس سے صرف پر ثابت بوگا کہ گناہ گاروں اور فاسقوں کی تجہوں پر بھیکول و فیرہ و ڈالئے جا بہیں مضارت اولیا برکائم کی قبروں پر اس کا بٹروت کیسے بڑا ؟ کیونکے آپ نے کن د گاروں کی قبروں پر اس کا بٹروت کیسے بڑا ؟ کیونکے آپ نے کن د گاروں کی قبروں پر املان طاہوع تھ اتفادی کی دیک کن د گاروں کی قبروں پر املان طاہوع تھ اتفادی کی دیک کن د گاروں پر املان طاہوع تھ اتفادی کی دیک کن د کاروں کی قبروں پر امریکو اس کا بخروں سے مرکز اس کا بٹروت نہیں ملنا کہ انہوں نے کسی ولی اور بزرگ کی قبر پر سزم بنی رکھی برو اور بھول ڈالئے ہوں ۔ رہی جفرت برین برین برین کی دریت نہیں ملنا کہ انہوں نے کسی و میت کہ میری قبر پر ترفہنی رکھ وینا ابخاری جو خلات جفران میں کہ ورید وال میں ہے کہ کیا ہما کو بھول میں کہ دور سوال میں ہوگیا اس کی قبر پر نہم نیاں رکھی ہیں ؟ اور کمیاان سے گویئ خوالے کو گنا ہما کا جون میں کہ دور کیا ان سے جو دیں اختلاف ہے اور بس عظر خوالے کا تورید کا تورید کیا ان سے جو دیں اختلاف ہے اور بس عظر خوالے کا تورید کیا تھا کا تورید کیا تھا کہ میں ہیں ؟ اور کمیاان سے گویئ کو النے کا شورت ہے ؟ اسی جدو میں اختلاف ہے اور بس عظر خوالے کا تورید کیا تھا کہ کو کیا ہما کو کیا ہما کہ کو کیا ہما کی کیا ہما کہ کیا ہما کہ کا تورید کیا ہما کو کیا ہما کو کیا ہما کا کیا ہما کیا گئی ہوں ؟ اسی جدو میں اختلاف ہوں کے قائل کا کیا ہما کہ کا کو کیا ہما کو کیا ہما

سخن سشناس به ولبرا خطا اینجا است

منتی احدیار فان صاحب مکھتے ہیں کہ مولوی انٹرون علی صاحب نے اصلاح الرسوم ہیں گھا،
کہ مجمول دنیرہ فاسقول، فاجرول کی قبرول پر ڈوالنا چاہیئے نذکہ قبور اولد اربر-ان کے مزارات، پی عذاب ہے نہی نہیں جس سے مجبول دغیرہ سے تخفیصف کی جائے۔ مگر خبال رہ کہ جو افعال گیاہ کارکیف

وفعِ مصیبت کرتے ہیں وہ صالحین کے لئے بلندی درجات کا فائدہ دیتے ہیں - (جارالی ملالا)
مفتی صاحب کورنیخ تو بہت ہی اکسیر فاتھ آیا ہے ، گراس برمطلقاً عور درکیا کہ برمسئلہ جناب
فی کریم صلی اطراحت الی علیہ دلم اور حضارت صحابۂ کرام کو بمی معلوم ہما - بجرانہوں نے صالحین کی قبول
بر مجیول کیوں مذاہ اے ؟ اور صالحین کور فع ورجات کے فائدہ سے کیوں محروم رکھا ؟ عظر
بر مجیول کیوں مذاہ ہے ؟ اور صالحین کور فع درجات کے فائدہ سے کیوں محروم رکھا ؟ عظر

اسى طرح مفتى احد مارضان صاحب كاير قياس مجى مردود اور باطل سے كه ايك ترميول ميں زندگی ہے،اس کے وہ بیج وہلبل کرنا ہے جس سے میںت کو تواب بہنجیا ہے یا اس کے عذاب میں می ہوتی ہے ، زائرین کوخوشبوحاصل ہوتی ہے ۔لہذا مسلمان کی قبر روان جا مزے (جا الی ملا بنتلم) فی الجله ادراک وشعور اور بیج و بلیل تومرایک چیزے شرعًا نابت ب اور قرآن کریم اس برناطق ب بيرخشك وندكا فرق كيول ؟ علاوه برس بيسئله أنحضرت صلى الله تعالى علبه ولمادر حضات صحابة كوام كومج معلوم تقا مكرانبول نے ایسانہ میں كيا - مزيد برال جا در دل میں كونسى ترى، سبزی اور زندگی ہے جو اس صدریف سے وہ بھی قبروں برڈوالنی جائز بوکئیں ؟ باتی کسی غیرمعصوم اور عفرمجتبدكي باست حبت نهيس ب - را امام شامي وغبره كاير قول كرقبور برستور درست مين كميوكمراس مي صاحب قبري ظيم ب وغيره وغيره ، تو قابلِ اتفات نهيس ب اسك كريغ محبة ركافول مونى كے علاوہ بلادابل مى ب - اور قبراور عليم فبركوئى نيا واقع نہيں كہم اس ميں متاخرين كے قياس كو مجتسليم كرلس م الخضرت على الله تعالى عليه ولم اورحضات صحابة كراهم اور ما بعين وتبع ما بعبن كے زمان میں قبرس می ہوتی تقیس مگر جادروں کا کوئی دستور سرتھا (اور اسی بران کاعمل اور آنفاق رہاہے يرالك بات ب كمفتى احدمار خال صاحب في ابنى جهالت كايول نبوت دياب، أن كي قبور بر سبزويا بيُول والنا بالأنفاق جائزت - جارالحق مكت - لاحول ولا قوة الأباسل) - لنداجي مصنوعي تعظیم اور احرام کی ضرورت نہیں ہے ۔ جو اُنہوں نے کیا سو بہیں بھی کرنا جا ہیے ۔ ريامفتى الحديار فعان صاحب كاير قياس كد" جادركى اصل يرب كرحضور عليرالسلام كفرازباك

مين بمي كميخ طري غلاف تماكراس كومنع د فرايا- صريف صورعليدانسلام ك روضة باك برغلاف مبزرتشي يولمعا مواجه جوكرنها بيت قميتي جدائ كمكسى غداس كومنع فركميا-مقام ابراسم منى وه سترجس بركوب بوكرج فرت فليل في كعيم عظم نيايا ،اس يمي غلاف بيرها براب - ( بلفظم مارالی مصل - توریاس سے الفارق ہے جوسموع نہیں ہے ۔اس سے کرکور کاعلا قرائحنرے صلى الشرتعالى عليه والم كى موجود كى بين جرمتا تها، اوراس بين أب في تغير نهين كميا- المذاوعين ستنت ب (دیکے بخاری مدم مطالا دفیر) - اس طرح مقام ارابیم کا غلات می اگر ابن مواتد بظا برخيرالقرون كابوكا الن يرقبور كفلاف كوتياس كمنا قياس مع الفارق ب - بحدالترتعالي راقم الخيم دومرتبه جي ك شرف سامشرف برّاب الكين متعام ارايم بركم في غلاف نهيس ويها- اس وقت برمبارك بيقرابك ومبرشيك كمينارس ركها بخاب - ما في الخضرت صلى الترتعال عليه والم كروفة مبارك كا غلاف، تو اكريكى معتبردايل الت البت بوتواس كالخضر جواب برب كالخفر صلى الشرتعالى عليه ولم كفسل ، وفن اور قبر وغيرو كمنعتن بيندا ورخصوصتيات بي تقيل ممكن ب يريمى أن بى بين سے مور لبذا اس برعام قرول كو قياس كرنا باطل ب - اور يبط حضرت مشاه رفع الدين صاحب سه اوربقول مفتى احربار فان صاحب محضرت شاه عبرالعزين صاحب س يرنقل كمياجا جكلب كرقبركو ملبوس كرفايعني اس برجاوري وغيرو داتنا مرعت مشنيعه ب- لإندا

داخل میں بعضر*یت نشاہ ولی استرصاحیث نے معظم شعارّا مشر توجار بتائے میں۔ قرآن ، کعب نبی و*ر الماز زعجة الشرج امنك مول قبور كا ذكرنهين ب الديسي الممسى على قبور كا شوار الشروالمندل نهبل مكرمفتي صاحب كي حمين سا مزادات بمي شعار الدمم برك علما رمقا مدف صاحب كالعاب ك الجرك فاتد بالخير بون كي خبرالته تعالى ف اورجناب نبى كريم على الته تعالى عليه ولم ف مدوى بواجم موت اس كمتعلن حسن طن مى ركدسكة بى ،قطبيت سے كي بهيں كمرسكة ، توليتين كے ساتھكسى كو ولى كيے كم سکتے ہیں ؟ اور پیران کی فرکوشوا راسترکیسے بنایا جاسکتاہے ؟ اور پیرمفتی صاحب کے زور بران شعار التدكي تعظيم يوس ب كدان كى قبرول بريميول دان ، جادري جريها ما اور بيرا غال كرا - يبطي عرض كميا جا چاہ که انحفرت صلی الله تعالی علیہ ولم اور حضات صحابة کوافع نے کسی نیک کی قبر میشاخیں نہیں رکمیں یحضرت بریٹ کامعاملہ ہی الگ ہے ، بلکه گناہ گار کی قبر پر رکمی تقیں۔ بیجیب شعار ّاللّٰہ اور مراك دلى موت كرم ميك ان كوكناه كارتصوركري اور ميران كى قبرول برميول وغير بيراهائي -(العليافيات تعالى)-اوركيا شعارًا دلتركي عظيم چاغال بصيه كام سے بوكى ،جس بر سردار دوجهال صلى الله تعالى عليه ولم في تعنين مبيح ب يسمان الله تعالى اعجيب محمر أنتا مفتى احرما دخان صاب کے ہاتھ آیا ہے اور پیریرسب کچھان کے نزدیک قرآن کرم کی مذکورہ آیت سے ثابت ہے معا داللہ تعالی تم معاذالتدتعالى- وتنظيم كايرمبلواس أين سع جناب رسول التصلى التدتعالى عليدولم كومعلوم مو سكا اور مة حضرات صحائر كوام كم داكر معلوم بوما توقر ريج إغال كرف يرأب بعنت مذكرت اور مصنرت عروبن العاص وغيرو اس محفلاف وصتيت *ذكريته - مگر كيا كيا بيا بيا بين* ابل مرحمت كا باوا أدم ہي نولا<sup>،</sup> ان کے زدیک برمنوع چیزمتنی اور کار تواب ہے۔

نیا اندشاف امنی احد بارخال صاحب مکھتے ہیں کہ مضور علیہ التدلام کے زمانہ میں خود زندہ الکوں کو نجتہ مکان بنایا توحضور علیہ التسلام الخراض کے ایک صحابی نے پختہ مکان بنایا توحضور علیہ التسلام الخراض کے ایک صحابی نے پختہ مکان بنایا توحضور علیہ التسلام الخراف کا برائی مک کران کے سلام کا بواب مزدیا جب اس کو کرا دیا ہیں جواب سلام دیا " (دیم موظ کو ، کتاب الرقا تی فصل مانی) - مارائی بلفظ مصلے ۔

إنّ رسول المله صلى المله وسلوخوج دومًا المنفرة صلى الله والم المربطي المربطي المربطي المربطي المربطي المربع و ونحن هعه فوأى فتية مشرفة فقال ماهنا بي سامت المراكب فرايا المربط ا

اس دوایت میں اس کی تصری ہے کرجب اُسِی تعلق وہ گرد اور گذید گرا دیا تو بھرا کھوت کی استان ملیہ والیت تواس جات کی دلیل ہے کہ آب نے زندوں کیلئے بی گئی کا کہ بین زنہیں کیا ، جہ جا تیک مردول کے ہے اس کو پیند کرتے نصوصًا جبکہ آب نے قروں پر جات کی کہ بین کہ کہ بین فرایا ۔ کا ایک اور فائدہ اس منتی احدیار خان صاحب بھے میں کہ بین نے دلی میں کہ قربی بین اور دورا پھتے میں کہ بین نے دلی میں کہ قربی بین ہے تاہم اور دورا پھتے قربی دریا ہے اس کو سفیدہ مانا اور خان کہ وہ بین کہ بین بین کہ بین کہ

پاس را (محسله) بچراکے علقے بین که" اس سے مجے بیتد لگا کہ اب میشد مستان میں مجے قبری پختہ ضرور بنوانی چا بیسی کیونکے یہ بندا وقت کا فدلد میں جیسے سجد کے لئے مین ارب - ( بلفظ جارالی لئے الله اس کی خود کا مین ارب کہ وقت کو محفوظ رکھنے کے اس طریقہ کا پیتہ حضارت معالم مرکز ا با اور کی حفوظ بلکہ نحو دبناب رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وقع کو بقار وقف کا پیطر لیقہ کیوں معلوم دبنوا با اور اس کی میں ایس فی میں ایس فی اللہ تعالی کی با با اور میر صفرت امام ابوضیفہ اور امام محد اور ویرا اندا اس کی میں ایک میر میرون کی کو بیطر لیے کیوں بنت کی میر میرون کری کو بیسی کی میں ایک توسل اول کے باعقوں سے بیتد لگا مگر ان کور لگا کہوں بیر یہ بیسی کہ وہاں قبری بختہ دیمیں بلکواس مندی میں ایک توسل اول کے باعقوں سے بید الی جانا اس برمبنی نہیں کہ وہاں قبری بختہ دیمیں بلکواس میں ایک توسل اول کی عفلات اور بیرا اس اس میں ایک توسل اول کے باعقوں سے بیروائی شامل ہے ۔ اور دوسری یہ بات ہے داصل سبب اور عمل اور جو د نامسود ( جو سرا سرا سام کے خلاف ہی ) اس کی علت ہے ۔ اصل سبب اواد علت کو سویتے کی کوشٹ شنہیں کی ، اور فی عقلات کو عقلات اور سبب بنانے کا مفتی احمد یار خال صاحب کو بیتہ لگ گیا۔ سنسنجان اللہ توان اللہ تعالی اللہ تعالی ۔

## قرون يرمجاور بننا

عائشة فقلت يا الماه اكشفى لى عن قبل المتاه التبي صلى الله عليه وسلم و صاحبيه فكشفت لى عن ثلاثة قبوس لا مشرفة ولالا طئة مطبوخة ببطحاء العرصة الحمراء (رواه الودائد للحمائة في مالك)

عائشہ کے پاس گیا اور میں نے کہا۔ کے میری آناں جائے بھے
انتھے میں کا اللہ تعالی علیہ وہم اور آپ کے دوساتھ یو
کی قبرس کھول کر دکھائیں تو انہوں نے بین قبرس کھول
کی قبرس کھول کر دکھائیں تو انہوں نے بین قبرس کھول
کی مجھے بتا تیں۔ مرتو وہ قبرس اولی تعین اور مذبالکل
زمین کے ساتھ بیوستہ مومد تقام کے سرخ میں کے ساتھ بیوستہ مومد تقام کے ساتھ بیوستہ مومد تقام کے سرخ میں کے ساتھ بیوستہ مومد تقام کے سرخ میں کے ساتھ بیوستہ مومد تقام کے سرخ میں کے ساتھ بیوستہ مومد تقام کے ساتھ بیوستہ ہوں ہوں کے ساتھ بیوستہ ہوں کے ساتھ بیوستہ ہوں کے ساتھ بیوستہ ہوں ہوں کے ساتھ بیوستہ ہوں کے ساتھ ہوں کے ساتھ بیوستہ ہوں کے ساتھ ہوں کے ساتھ بیوستہ ہوں کے ساتھ ہوں

ابی پرکھائے ہوئے تھے۔

## تماز جنازه کے بعد دُعا

کسی سلان کی دفات کے بعد اس کے عزیز واقارب اور دوست واحباب اس کوجو بہتری گفته بہج سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بوحس سلوک کرسکتے ہیں وہ اس کے حق میں دُعاکن ا ہے۔ انفرادی طور برجس وقت بھی کوئی جاہے اس کی وفات کے بعد تازلیت اس کے سکتے دعاکرے اِس میں کوئی قبات اورخوابی رہیں ہے اور نصوص شرعیہ سے اس کا داضی شوس ملت ہے لیکن بصورت اجتماع میں ہے۔ اس کے علاوہ بدپاں شریعیت نے اجتماعی میں ہے۔ اس کے علاوہ بدپاں شریعیت نے اجتماعی صورت میں دعا کا طریع نہیں بتلایا، وہ ورست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بدپاں شریعیت نے اجتماعی صورت میں دعا کا طریع نہیں بتلایا، وہ ورست نہیں ہے۔ انحفرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم محفرات صحابہ کوائم ، تابعین اور اتباع تابعین نے ایک وزمہیں سے نکروں بلکہ مواروں بنانے برنے اور برخمائے گرکسی سے بر ثابت نہیں کہ انہوں نے نماز جنازہ سے فارخ بحد نے کوراً بعداجتا عی دنگ میں وعا فائی ہو۔ یاتی میت کے نے مطلق دعلت ، مل کر اجتماعی ک میں یا نماز جنازہ کے توراً بعداجتا عی دنگ میں وعا فائی ہو۔ یاتی میت کے نے مطلق دعلت ، مل کر اجتماعی ک میں یا نماز جنازہ کے تحریک کے دوراً بعداجتا ہے کہ احکام عامرے اُمور خاصہ کا اثبات درست نہیں ہے بلکہ یہ ایک عیارا در مفاسلہ ہے کہ دورات نماز بالکہ معامرات کی دورات نماز بنازہ کے نماز بنازہ کے ایک معامرا اورات کی معامرات کی دورات نمازہ نمازہ کے ایک معامرات کی دورات نمازہ نمازہ کے بعد دعا کہ نے سے دورات معامران کو محمدہ کہا ہے ۔ جنانچہ امام ابو مگرین حامد اُنفی (معامرانیا کو مات ہے کہ کہ اُنہ اُنہ تو کہ اُنہ کے ایک کے ایک کے دورات معامران کو مات ہے ۔ جنانچہ امام ابو مگرین حامد اُنفی (معامرانیا کو میں ہے ۔ جنانچہ امام ابومگرین حامد اُنفی (معامرانیا کو میں ہے ۔ جنانچہ امام ابومگرین حامد اُنفی (معامرانیا کو میں ہے ۔ جنانچہ امام ابومگرین حامد اُنفی کر ماتھ ہیں کہ :

ان الدّعابعد صلاقة الجنافة مكو في رحيط النبائي المدخانه على المحقق العيارة المصاحب النبائل المم البريم البريم المرات المنتي المحقق العيارة ال صاحب النبائل مصرت في تعليد كريم المعتمد المنتي المحقود الله المحقود المحتود المحقود المحتود الم

ركهى ب - فتيه كاصرف وو والدغير معنز بوگاجس كى الميد و درسي حضارت فقهار سے د موتى مو وديجيئة فوائد بهيد مثلك منفن وزه رسالد رمنوان لا بور بابستاه ٢١ مني ١٩٥٧ وصف كالم مثله بيسب قنيه وغير معتبرك بول ينطاب الغ المام مس الامرصواتي السني (المتوفى سينهد) اور بخاراكمشي فاضى يشيخ الاسلام علىميندى الحنفي (المتوفي المثلة) فرات مين كمه:

لا يقرم الرّحل بالدعاء بعدصاؤة الجنازة رقيري نماز بنازه کے بعد وعامے سے کوئی اومی ومطبوع المام طَأْبُرْبِ الصَّر البخارى الخفي (المتعنَّى اللَّهِ على الكفت من كد:

نماز جذازه كي بعداوراسي طرح اس سي قبل متيت كيك لايقوم بالدعاء في قواءة القوان لاجل الميت بعدم الوقة الجنالة وقبلها (خلاصة انتادى في الله المنال مران يده مردعات كى مات -

علامه سابيّ الدين اددى كنفي (المتونى في صدود سنده ) لكيت بيل كه:

إذافرغ من الصلوة لايقم بالتعاور مناوى الجير جب مازجنازه سے فاری برطنے ودعاکینے مرممرے۔ امام مافظ الدين محدين شهاب كردري الخفي (المتوفّى محيدي) فرات بين كمه:

لا يقوم بالدعاء بعد صلوة الجنانة لانه فانجنانه كبد وعلك في دالمرك يوكراكس في ای مرتب دعاکرلی ب ریعی نمازجنان مکاندد) . دعاهوية - ( تنادي بدانيري اطلا) -

المام ممس الدين محد خواساني كوستاني الحنفي (المتوفي الماهي) علقه مين كمه:

ولا يقوم داعياله ( مامع الرموزي المكل)-اورمتيت كحن يس دعا كمك فالمخبرك

ادرعلامه فهامه الوصيغة الى ابن تجيم العنني كلقة بيس كه:

سلام بمبرلين كي بعدوعا نركه ولا يدعوا بعد التسليد ( كالآن ع مالك) ا ورمفتي محرنصيرالدين الحنفي (المتوتى سد) علية بين كمه:

وبعدايستناده نماند برائے دعا (فتادي برمندملت) نمازجنانه كے بعد دعا كے الله منابك

اور حضرت ملاعلی لی تقاری مکتے ہیں کہ:

نماز جنازه كي بعدم تيت كم ك وعام كيد كي بحرر نماز ولابدعوالله يت بعد صلقة الجنازة لانهيشه الزمادة في صلوة الجنازة (مرفات عمر ملك) جنازه مين زيادتي كمشابه ب

دعانخواندونتوی برین قول است (جموم فی قلی الملا) بینی دعا نرکسا در فتوی اس قول برب -اورمنتی سعداد است الحنفی (المنوقی ملاسل المحق بس کم:

خالی از کوابست نیست زیراکه اکثر نقبها یوجد میاده بین برکابست سے خالی نبیں ہے کیؤکد اکثر عفرات نعبهار بودن برا مرسنون منع میکنند ( متاوی سعدیہ ختال) کوام اس کوام سنون برزا کر بونے کی وجہ تمنع کتے بین بر مولانا عبدالحی صاحب کھنوگ کھتے ہیں کہ:

"بعد نمازجنا زوك وعاكمنا مكسوه ب " ( نفخ المغتى والسّاكل ملك)

اورعلامر برجندی الحنی فی دعا بدر نماز جنازه کو مکرده کبایت نه (برجندی ما دیر ترق وقایه)

اس کے علاده مجی متعدد حضارت فتها کرام نے نماز جنازه کے بعد دُعا مانگے کو منع کہا ہے یشلادیکے مُرضل نے ۳ ملک لابن امیرالحاق ، منظام برق نے ۲ میں لنواب قطب الدین خان صاحب کو فیرہ و مختیر کرم صاحب کا فیصلہ می دیکھ لیے کہ است ختارا خات کی ربیعباری بھی ملا خطر کیے اور مولوی محرح مصاحب کا فیصلہ می دیکھ لیے کہ است مارے میں اور بندی محمد محمد کو ماری میں اور بندی محمد محمد کا فیصلہ کرد کہ دُعا کا انہار کرت ہو ، تم کوئی موری میں اور با بناخ مقیاس الحقید سے مواج کے دورامولوی میں برختی یا فیرشنی بی درامولوی میں برختی یا فیرشنی برختی برختی

ب - ديه باير-

(المتوقى الحالية) على بين كراور يونكونفظ لا بأس اكر خلاف اولى مين تعلى بيتاب اس الدا المكوم اورواضح تطبيق توامام محربن الغضل اورامام الو كمربن ما مدك كلام مين يه برسكتي يت كراق الذكو كروه تغزيري اورد فرخ الزكر مكروه تحري فرمات بين اونظا بربي ب كيزي اكثر كتب فقة و فتاولي مين اقل اصل خريد بربي بيان كراب كروعا خري يا وعام وه ب اوركوا بهت مطلقت اكثرى طور يرتحري اصل خريد بربي بيان كروا الفعل سي المعنى كروم المعنى كروم المعنى كراب الفعل سي الفعل سي ملاف وقوانقل كمياس كولا بأس سي تعبيركيا بواصل معنى كراب المعنى كراب تت مزيري ياكم الركم فلا ف اولي مي تعمل موتاب - (دليل الخيرات وقري المناب موادي المناب والمناب والمناب المناب والمناب والمناب المناب والمناب والمنا

مون محروم معرب كا ايد اور كمال ملافظ مؤوه ايد عبادت كمطلب كوز مجفة بوت يول ايتجاف افترات كرم الله عبادت مولاي محرومات وكات دوك ده تمام زمل في سازياده المتن بي " (متعياس ميلا) مولاي محرع معاصب به فرما بن كرم و مقرات نقرا راحنات من كولاي محرع معاصب به فرما بن كرم و مقرات نقرا راحنات من كولايم في كرم و بي تمام نما في المام المن في به موج كرا و مروق بي المحروق بي الموج كرا و مروق بي المحل المروق بي المحل و ماكور فرما بي كرا كارين علمار احنات بينانه كي بعدى و ماكو مكروه بي بحظ جواب دينا - قارئين كرام المؤور فرماية كرا كارين علمار احنات بينانه كي بعدى و ماكو مكروه بي بحق بي المدون كوم و من بي بي المدون كرا كارين علمار احنات بينانه كي بعدى و ماكو مكروه بي بحق بي بينانه كي بعدى و ماكو مكروه بي بحق بينانه كي بعدى و ماكور مكروه بي بينانه كي بعدى و ماكور مكروه بي بينانه كي بعدى و ماكور مكروه بي بينانه كي بعدى و ماكور مكرون بي بينانه كي بعدى و ماكور مكاري مكارين علمار احنات بينانه كي بعدى و ماكور مكور بي بينانه كي بعدى و ماكور مكور بي بينانه كي بعدى و ماكور مكور بي بينانه كي بينانه كي بعدى و مكور بي بينانه كي بينانه كي بعدى و ماكور مكور بي بينانه كي بينانه كي بينانه كي بينانه كي بعدى و مكور بي بينانه كي بينانه كيانه كي بينانه كي بينانه

جواب دینا - فارلین کرام اعور فراین کرا کابرین عمار احداف بینانه کے بعدی دعا کو طرف بی بین بین اوراس می محض اس کے منع کرتے ہیں کہ یا مرسنون پرزیادتی ہے ۔ اگر نی اِقون بین بردعا ہوتی تو یہ اکابر ہرگزاس کو خلاف مسنون اور مکروہ کہا کے کرافسوس ہے کہ کان مفتی احدیار خان میں اور صاحب اوران کی برعت نواز پارٹی اس خلاف اس خلاف اور مکروہ کام کو جائز اور سیجتے ہیں اور

اس كا شات ك دريد بن ادر لطعن كى بات بيب كرده اين كوشفى كن بوست مفرات نعبار احنات

كى صريح مخالفت كم تريس حضوت مجدّد العن ماني فولت بي كد :

كمده كواجّ مجنا براكن ب كيونكودام كو مباح محن كفرك نوست بنا وتياب اوركوه كواجّ امانناس اك مرتب فروته اس نعلى تباحث كواجي طرح ملافظ كناجابية - و مکروه راستی وانستن از الم جنایات است بجد حرام رامیاح داستن منج بگفراست و مکروه راحن بنداشتن میک مرتبه ازان با مال ست شنگوت این فعل بنداشتن میک مرتبه ازان با مال ست شنگوت این فعل را نیک طاحظه با بی مود و در (مکتوبات تصریحیم مسلای) مناسب معنوم بن اسب کم ان عبارات برفران مخالف کی طرف سے جو افتراضات (یا بزعم خود جو جوابات ) پیش کے سکتے ہیں ، ان برہمی ایک نگاہ ڈوال لی جائے۔

اعتراض : منتی احدیار فان صاحب کفتے ہیں کہ" اس اخراض کے دکر حضارت فقہار کام کی عبارات ہیں وعا بعد الجنان ہی مانعت کی تین وجہیں ہیں ۔ آق لا یہ کہ عبی تجریکے بعد سلام سے پہلے جواب توریت کہ اس وعاسے مانعت کی تین وجہیں ہیں۔ آق لا یہ کہ عبی تجریک بعد سلام سے پہلے ہو۔ دوم یہ کہ دعا میں زبادہ کم بین دعا میں زبادہ کم بین دور میں زبادہ کا خور میں الزوہ کی خادم کہ اس کے دون میں بہت زیادہ تاخیر میو، اس کے نماز جریک اس وی بین ناخیر کرنامنع ہے۔ تعدیل یہ کہ اسی طرح صف بستہ بہیت نماز کی جا دے کہ ویکھنے والا سمجھے کہ نماز ہور ہی ہے کہ یہ زیادتی کے مشابہ ہے۔ دلندا اگر بعد سلام بیٹھ کر یاصفیں تو لوک مشابہ ہے۔ دبوہ اس کے نکار کی میاری می تو الوک کے بین کہ فقہار کی عباری میں متعارض نہ ہوں اور مین افران اصاد میث مذکورہ اور صحاب کو آخ کے قول وعل کے فلاف نہول کو نماز ہوں اور مین بین میں مین میں مین کرنے ہیں تعفیلی بھا ہے ہوں کہ مین المور میں یہ می مین کرنے ہیں مرفات اور جامع الدموز میں یہ می ہے لا فلا جو کہ دعا کرنے اور اور اور اور کی ایون کی میں بین کرنے ہیں مرفات اور جامع الدموز میں یہ می ہے لا فلا جو کہ دعا کرنے دیا تو ای کہ میں اور مین یہ می ہے لا فلا در بارائی مدالی "

جواب : يرجد اغراضات با برعم خودجو ابات مفتى احد بارخان صاحب كى جبالت اور المنتري كانتبر مي اوركتى وجوه سعدية قابل انتفات بى نهيس بن ا

اق لا اس کے کر درسلام سے قبل دعاکرنا درست ہے یا نہیں ، حفرات احفاق اس میں اختلاف ہے کہ جو تھی ہجیر کے بعد سلام سے قبل دعاکرنا درست ہے یا نہیں ، حفرات احفاق اس کے منکرا ورحفرات شوافع اس کے قائل ہیں ۔ مگر حفرات فقہا رکوائم کی وہ عباریں جو ہم نے بیش کی ہیں ( ملکہ وہ عباریں بھی جو منتی احدیار خان صاحب نے بیش کی ہیں کہ وہ کا رک عبارت کے) ان کا در معہوم مرکز نہیں کہ جو تھی ہجیر کے بعدا درسلام سے پہلے کے متعلق حفرات فقہا مراقم یہ فرما رہے ہیں ۔ وہ آواس امر کی مرحت کے ا

بین کرماز جنازه سے فارخ بونے کے بعد دُعا نہ مانئی جائے۔ بعد حدافۃ الجنازۃ۔ اذا فرخ من المقد لؤۃ کی فیدلگات بیں۔ اس سے بھلاسلام سے قبل کی دُعاکیسے مراد ہوسکتی ہے ؟ اور کوالائن کی بیعبارت بھی لا یدعوا بعد المقسلیم سلام بھیرنے کے بعد دُعا مرکی جائے ۔ الغرض حفرات فقیا ماحنات کی ان عبادات کا مطلب یہ بیان کوا کر بوئی بجیرکے بعد سلام ہے بیہلے کے متعلق بیں ان کی خاص تخریب ہے جو کی بیان کوا کہ جو کا نام جواب نہیں ہوتا۔

و تأنياكسى مستنداورم ترفقيرت يزابت نهي كرمانعت لبى لمبى دعائيس بيطف سه بداور مختفر ملى دُعاجاً مراحت ميفنى صاحب كى نود تراكشيده نطق به يحفرات فقبار كرام تولا يدعوا وغيره جمله به بالكل اس كى نفى كرت بي بجله فعليه نكره كيم عنى مي بناج اود مكره بب سياق نفى مي آب اس ماد بوقى به والا يدكه كوئى مخصص دليل بواوريم الكوئى خصص دليل بواوريم الكوئى خصص دليل موجود نهي به مخض انتزاعات ستخصيص مركز نهي بوسكتى و

و دابع الكراب الفرض له يقوم بالدّعاء كايمطلب له ايابات كركفرك موكد دُعان كى بالدّعاء كايمطلب الديد عوا بعد التسليم (كرسلام ك بعد دُعا من كرالاً قن كى اس عبادت كاكيم مطلب بوگاكه له يدعوا بعد التسليم (كرسلام ك بعد دُعا من كريك) اس مين توله يقوم كاذكر مى نهين - اور مجموعه فانى كيد نفظ تق و وعان واند و فتولى بي قول است "د ان مين تومطل و فعالى نفى كى كئي به عام اس سے كه كول د بوكر كى جات يا بي كروس به بار من العربان فال صاحب كايد ارشاد كه دُعا سه ممانعت به بى نهين بين بلك كول د بوكر دُعا سه منع فروايا ، سواس باطل اور مردود و به -

وخاهسگامفتی صاحب کایرکهناکه بم نے یہ وجوہ اس نے کا بے بین کرفتهارگرا کی مجاری اس میں متعارض رہوں اور یہ احادیث منکورہ اور صحابہ کارام کے قبل وجمل کے خالف نے بول ایک اس میں متعارض رہوں اور یہ احادیث منکورہ اور صحابہ کارام کی عباری آئیں ہیں عفرات فقہار کرام کی عباری آئیں ہیں جیالی اور ہوائی قلعہ ہے جس میں منتی صاحب بناہ گزیں ہیں حفرات فقہار کرام کی عباری آئیں ہیں جب متعارض ہی نہیں تو بھر بلا وجریہ وجوہ نکا لئے کی کیا ضرورت ہے ، اور جب کسی میری مدید سے اور کسی صحابی کا کی طلب اس اور کسی صحابی کے قبل سے جنارہ کے بعد وُعا کا شورت ہی نہیں تو ان کی مخالفت کا کی طلب اس وی الفت کا مرب سے سوال ہی بیدا نہیں ہوتا۔

وسادسًامفی صاحب بہاں توسیقے ہیں کہ کھڑے ہوکر دعا کرنے ہے ہم بی منع کرتے ہیں گر میں مضرت ابن اوفی کی روایت یون قل کرتے ہیں کہ :

 ابی اونی کی روایت ، با وجود ضعیف ہونے کے کیونکواس کی سندیں ابراہیم ہجری بہایت میں اور کرور راوی ہے ، جو کچے ابت ہے وہ یہ ہے کہ جو تھی بھیرکے بعد سلام ہے قبل انہوں نے دعا مالی ، بس پر حضارت شوافع کا عمل ہے۔ امام ہم ہم ہی نے باب قائم کرکے یوا بت کیا ہے (منن الکبری کے ملک) اور ان کی برموایت مسندا حرج مہلا ہیں می موجو ہے میکن بیباں جو بحث ہے وہ یہ ہے ، کہ نماز جنان وسے فرافت کے بعد قبل از وفن دعا مرد و نہیں ہے اور منتی صاحب اس کے اثبات سے نماز جنان وسے فرافت کے بعد قبل از وفن دعا مرد و نہیں ہے اور منتی صاحب اس کے اثبات سے نماز جنان وسے فرافعت کے بعد قبل از وفن دعا مرد و نہیں ہے اور منتی صاحب اس کے اثبات سے

مفتی آحرمارخان صاحب کی برخواسی امنی صاحب نے بارائی کا ایس بائی ارمذکا تین مرتب جوالہ دیاہیں ۔ ان کے قائم کردہ نمبروں کے کا طاسے و علہ وعلی معالا کی عبارت کی خبارت تی جامع ارتب کی خبارت ہی جامع ارتب کی نمبیں ہے ۔ خدا جانے انہوں نے کس دسالہ یا اخبارے برحواسی میں برنقل کر دیا ہے ۔ کمیا خوب کے تقیق ہے جا آعیل پرانہوں نے محلب کہ ان کی اس کتا ہو میں سے عام مختلف فیرمسائل کا نہا بیت محقق نا در الل فیصلہ کر دیا گئیا ہے ۔ فیرمسائل کا نہا بیت محقق نا در الل فیصلہ کر دیا گئیا ہے ۔ فیرمسائل کا نہا بیت محقق نا در الل فیصلہ کر دیا گئیا ہے ۔ فیرمسائل کا نہا بیت محقق نا در الل فیصلہ کر دیا گئیا ہے ۔ فیرمسائل کا نہا بیت محقق نا در الل فیصلہ کر دیا گئیا ہے ۔ فیرمسائل کا نہا بیت محقق نا در الل فیصلہ کر دیا گئیا ہے ۔ فیرمسائل کا نہا بیت محقق نا در الل فیصلہ کر دیا گئیا ہے ۔ فیرمسائل کا نہا بیت محقق نا در اللہ فیصلہ کر دیا گئیا ہے ۔

مفتی حریارفان صافی کے عابد البنانہ کے اشبات ولائل اور اُن کے جوابات مفتی حدیارفان صافی کے عابد البنانہ فسل اُنی میں ہے اذاصلیتم علی المیت فاخلصوا لدالمة عاء (جبتم میت پر نماز پر دو تو اس کے سے فالص دُعا مالگی فی ہے معلوم متا ہے کہ نماز کے بعد فورا دُعا کی جاوے بلا اُن خیر جو لوگ اس کے معنی کرتے ہیں کہ نماز میں اس کے سے دُعا مالگی وہ فتی کہ ممنی سے فعلات کرتے ہیں۔ صلیتم شرط ہے ماضی اور فاخلصوا ہے جزار شرط اور جزامین فعالی جائے کہ اُن میں مان کے اس کے معلوم ہوا کہ دُعا کا کھی نماز پر سے معلوم ہوا کہ دُعا کا کھی نماز پر سے معلوم ہوا کہ دُعا کا کھی نماز پر سے معلوم ہوا کہ درمیان ، اور اِن اُن میں دافل ہو۔ بھر صلیتم ہے ماضی اور فاخلصوا ہے امر جب سے معلوم ہوا کہ درمیان ، اور پی کے معلوم ہوا کہ اُن میں مان کے سے معلوم ہوا کہ اُن کے درمیان ، اور اِن اُن میں مان کے سے معلوم ہوا کہ اُن کے درمیان ، اور اِن اُن اُن اُن کے کہ میں موالی اور وہ کی کے اُن کے

كوجيولكر بلاقرينه مجازى معنى مراولينا ماكز نهيس- (مارالتي مالال)

بواب ؛ مفتى صاحب في صديث كا بورمنى كياب كرجب تم ميت د فيرداز بإله لو تواس ك

سے خالص دُعا مانگو، خوابی ہی سب اس بیں ہے عے سخن شناس نہ دلبرانطا ایں جا است ۔

الولا اس ك كريمنى اس مديث كروح ك فلاحت ب كيونك المعنوسة على الترتعا لاعليه

ولم توریعلیم دینا جاہتے ہیں کرمتیت پرجب تم نماز جنازہ بڑھو تو اس میں نہا بیت اضلاص سے دعا کرور میں تازیک زیروں تاریخ

میطلب نونهای نمازجنازه تولغ افعال سے بطیعالوا وراس کے لعدا ضلاص سے دعاکرد علاوہ ازیں المدہ نہ الکبری مریکی از میست ان نیزر مسلمالا تمالاعا وسلمہ نہ فوال قال فولاہ تا تا جو در میں دن اور اساس میں مرید میں اسلامی مرید کا ا

مين الخضرت ملى الترتعالي عليهم في فرمايا وقال في المسلوة على الميت اخلصوة بالدعار اس مي راحت عبي كرافلاس

فى الدعا مُنازك اندر طلوب بعد. فأنبياً: آنخون فيلى الله تعالى عليه للم في المنظل من المنظلوب بعد في المنظلوب من المنظلوب الله تعالى الله تعالى

جنانه كاندبى بونا جلبية اكب اليد يورول التقت آميز الفاظيد جنان كى نما زيرها ياكرت في كرزنه معابى يارزوكيا

كرسته تصكر كاش بيجنازه بادابوما ويكي حضرت عوف بن الك دوفيوى كاليت لم الله افد فوه مي اور

سنن الجبري جيهم مين المخسوص لى الشقعالي عليه ولم مع اكيصحابي في اليفنا وجنازه كاطريقة تبايا حس ميريم عرايا كورور الف

پر صفے کے بعد افلاص کے تعربیت کے بیاد عاکرے۔ (تنقریسلمستواً فینسد، بجر آہد ول برسلم کھاس

صاف طور برجاوم بواكرير اخلاص في الدّعارسلام بيرك سے بيلے ب ۔

تُنَالُتُنَّا الگراس روابیت کا بہی منی ہو ماجوم نمی صاحب نے کیا ہے توجنازہ کے بعدی و عاکو صرات فتہا ۔ کرائم اورخصوصًا فقہا۔ احداث فلاف استون اور مکروہ کیوں کہتے ہیں ؟ کیا حضارت نعتمار کرام اسے یہ جسارت بوسکتی ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ تعاسے علیہ وسلم کے فعل اور قبل کو مجی ضلاف بستنت

اورمكروه كبردي المساء

و ساری اوجود یکی به مدین صارت فقها کوافع کی پیشن ظرب ، مگروه میرمی جنازه کوبددی ا کرنے کی اجازت نہیں دیتے - اگراس مدیث کا دہی مطلب سجا جومفتی صاحب اوران کی برعت بیند بارٹی نے گرا ہے توحفرات فقها برکوافع کیول لا یدعوا آور وعانخواندئے اس کومنو کرتے ۔ وہی صفرت ملاعلی ان تاری (وغیرو) جب اس مدیث کی نشرح کرتے ہیں توان کومفتی ضاحب کا بدخی سمجہ نہیں آنا، اورجب اس محصوف ایک منی بدر حضوت مالک بن مجره کی حدیث کی شرح کرتے ہیں قرصاف مکھے ہیں کر جنازہ کی ناز کے بعد متیت سک سے وعاد مانے کم ویک برنازہ سک اندرزیاوت سک مشاربت (قوات کے جنازہ کی نماز کے بعد متیت سک سے وعاد مانے کم ویک برنازہ سک اندرزیاوت سک مشاب ہے اور براؤنی قریز ایسا نہیں ہے جس کے تحت اس مدین کا وہ مطلب میسی جو جومنی صاحب نے کیا ہے۔

ر امنتی صاحب کایدارشاد کرشرط اور جرامین تغایر مونا بیاست تومیستم ب مریننا برمی وات اور ذات كابوتاب بيك فأذ اطعمتم فانتشر فانتشر أواس كمانا الك ايس عنبت بداورانتشارالك اوركبي ينفايرج وكلكا بخاست جيه وإذاقرأت الفراك فاستعذ بالله من السبيطان الرجيم مطلق قراك كابر من كلب اور مرف اعْن في باعتله من السَّبّ عَلىان الرَّجيم كابيما بروب - يمطلب بركزمهي كراغود بالمله النزقرأن كيم ك بالكمغايري -اسى طرح كمى يرتنابر اطلاق وتقييد كابرةا ب جيد إذا سَأَنْتُمُوهُنَ مَنَاعًا فَاسْتَلُوهُنَ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ مِن جَلَرْطِيد كاندر بوسوال ب ومطلق اورجله جزائيرس بوسوال ب وه مِن قُداء حِجاب كساءة مقيد ب ريطلب مركز نبين كرجماء شطييمين جوسوال ب وه أس سوال ك بالكل متغاير ب جوجله جزائير مين ب جيسا كركيي ابل علم بریخی بهبس سے ، اسی طرح سمجنا بیاسی کم طلق نماز جنازه (جس بین ننام اور در و د تراحیت دخیر کا برهنا اور باوضوم وكرقبلورخ موكر فيام كمنا دغيرسبى كمجيب بمكلب اورمتيت كمست دعاجز دسة اور شرط وجزا كم ك اتنا تغاير كافي ب - اور اكرمغتى صاحب إذا تحديم إلى السَّلوي (الاية) اور إذا عَنَاكُتُ الْقُولَانَ (اللهية) اور إذا مستا كتموه في (اللهة) وغيره بين اراده وغيره متسليم كريت مي تدوره فرانيس كم اذاصليتم على الميت (الحديث) مي اس الاده ك كالنف كيا بيزمانع ب وجرون بين بوني چاجئية - الغرض ميفتي صاحب كي صواب دير برموقوت ب كه اگر ده ان أيات مي كوني متدر تكالمة بي توصوميث مين بمن سليم كرليس ما جزو وكل وعنيه كاتفاير مانت مين تروه مان لين- سران كي مضى ب - باقى حوف إلى نمازك قيام كے تے بى أياب يسينكروں مدشيں اس برميش كى ماسكى مي محربخون بطوالت ال كونظراندازكميا جآناست ريامفتى صاحب كايركه باكر فت سنة ما فيرسى مغلوم ننوتي ، عَنِقَى مَعَنی کوچود کر بلا قرید مجازی منی مراد این جا رو به بن تو ان کای کبنا اُمعول سے بلے خبری بربه بی بست ا اُق لا اس سے کر جیسے تاخیر و تعقیب زمانی ہوتی ہے ایسے ہی مرتب پی برقی ہے، اور جزا کے سے
یہ بی ضروری نہیں کہ وہ زمانہ کے کا طب سٹرط سے متا تقر ہو، بلکہ ببا اوقات بودار شرط کیلئے علات
ہوتی ہے اورعلت کا معلول برمقدم ہونا ایک بین امرہ علمار اصول نے اس کی تعزیم کی ہے کہ:
اذا اللجزاء قد تکون حلات للشرط کان وجد میں جوار شرط کے سے علاقہ ہوتی ہے کہ یہ شال (اِن النّها دِفالشمس طالعة) کو اگر دن مرجود ہے اس

(شرح الويح ملكا) كالمستوسي على بيكاب-

ٹائنیٹا اس سے کرمیت کے سے نماز جنازہ میں جو دُعاکی جاتی ہے تو وہ ثنار اور درُود شراین کے بعد کی جاتی ہے اور اس میں جملہ جزار تیر کی جملہ شرطیہ سے زمانی تا نیر بھی تحقق ہے۔ اور علار نے تصریح کی ہے :-

التواخی بزمان وان قل (اش موی مالا) کرزائی بهت قلیل زماند میم متحق بوجاتی بست می التواخی بزمان وان قل (اش موی مالا) کرزائی بهت قلیل زمان می مند می مازی معنی می نور می مالای می نهی کرد با از ام می می بود که بلا قرینه مجازی معنی مراد لینا جا رئیمی ساوه و برین اگرمفتی صاحب دینی و ک باس اراده و نوره نکالف که که کوئی قرینه اور منطق موجود بوکمیونکه علی اور منطق موجود بوکمیونکه علی سب می کوئی ایسا بهی حربه موجود بوکمیونکه علی سب می گفت بدکی صداحیی کهوولی کشنو

المنظة المؤيد المنق صاحب وكون كوير فتوى وياكرت بين كروة قران مجد بيد يديد اعقة ما المنظة المؤيد المعنى المنظة المؤيد المعنى المنظة المؤيد المنظة المؤيد المنطقة المؤيد المنظة المؤيد المنطقة المنظة المؤيد المنطقة المنظة المنظة المنطقة المن

حوالهت اورمولوی محدیم صاحب بیقی اور فتح تنانی کے حالهت تنل کرتے بین کرحنرت عبدالله الله الله الله الله الله ال بن ابی او فی نے اپنی لوکی کا جنازه برحا اور چونتی بجیر کے بعد دُعاکی ، اور فرایا کویں نے انحندت کی الله محصل تعالی علیہ ولم کوابیا ہی کرتے دیجا ہے (جارائی سال کا اور مقیاس حنیدت ملاک محصل)

الجواب ؛ اس روايت استدلال برديم نهين ب - الآلا اس كاروايت كانسان وي اور حضرات مي تنين كام اس كاروايت كونهايت وي اور حضرات مي تنين كام اس كاروايت كونهايت بي في المن وي المروية بي المام ابن عين كي بي المام ابن عين كي بي الس كارويية مض بي بي المام ابن عين كي بي المام ابن عين كي بي المام المورية المورية المورية المورية المورية المورية المورية المورية بي المام بحاري المام بحاري المام المواجع المام بحديث المورية بي حديث بي حديث بي مورية بي مورية بي المورية المورية المورية المورية بي ا

و تأنیا یه دُعا نماز جنازه کرخم بونے کے بعد کی دُعانہیں ہے ، جیسا کرمودی محرفر میں ہونے کے بعد کی دُعانہیں ہے ، جیسا کرمودی محرفر میں کوئے درجہ اندازہ دو تبحیل کے دفیرہ نے کہ ایک دعا فرماتے درمیان کی دُعا جو میں کا دُعا فرماتے درمیان کی دُعا جو میں کا دُعا فرماتے درمیان کی دُعا جو میں کہ بعض دوایات میں آتا ہے کہ انخفرت ملی اللہ تعالمی میں کہ بعض دوایات میں آتا ہے کہ انخفرت ملی اللہ تعالمی میں میں کہ اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں دوئی کھتے ہیں کہ ا

ایک روایت میں یوں آ آب کر حفوت عبراللہ بن ابی اونی نے چار بجیری کہیں اور ایک سائلت بھہدے رہے، حتی کہ ہم نے برخیال کیا کہ دہ پانچویں بجیری کہیں گے، مگر بھر انہوں نے وائیں اور بائیں سلام بھیرویا۔ من دوایه کبرا دیما فیکث ساعهٔ حتی فاننت انه سیکیر خدسا شم سلم عن فاننت انه سیکیر خدسا شم سلم عن بیمیدنه وعن شماله الخ

حضرت امام بيهتي اس روايت بريون باب قائم كرت بيل كر:

باب ماردی فی الاستغفاد للمیّت والدعاء له ده بابجس بین اس کاذکر مولا کرمیّت کے ایجی تی تجیر مابین التکبیری الوابعة والسّلام (سنوالکری میسی در میان دعا در استغفار کروا میاسی میسی در میان دعا در استغفار کروا میاسیت -

اس روابیت سے نماز جنازه سے فارغ ہو جی کے بعد کی دُما آبت کا اجہالت یا خیابت ہے۔
مفتی احمد یار مفان معاصب محقے بیں کر بہتی میں ہے کر حضوت علی نے ایک جنازے پر نما انکے بعد دُما مانکی (ما الحق مثلا) ۔ مگریم مفتی صاحب کی کونا و نہمی کا ایک کر شمہ ہے ورز بہتی کی روابیت بیں آ آ ہے کہ حضرت علی نے ایک جنازہ پڑھایا اور جند حضارت نماز جنازہ بیں شرکی نہ ہوسکے۔

انہوں نے کہا، اسے امرالکومنین ؛ ہم اس کے جنانہ کے میانہ کے میانہ میں شرک جنانہ کے میانہ کا میں میں شرک جنانہ ک میں شرک نہیں ہوسکے تو انہوں نے ان کے ساتھ نماز ادا کی - ان کے امام قرظہ بن کعب سے ۔

فقالوایا امیرالمومنین لم نشهد الصّلاَة رما علیه قصلی بهم فکان امامهم قرطة بن کعب - دسنن اکری جم مصک

اور دومری دوایست میں یہ آناہے کہ: فجاء قوظة بن کعب واحمابه بعد المدنی قرط بن کدب اور اُن کے سائتی دفن کے بعد اکتراور فاحرهم ان بصلواعلیه (سنن الکبری کے مھی) منہوں نے ان کوصلاۃ بڑھے کا حکم دیا۔

اس رواییت سے جو چیز تابت بوتی ہے وہ دوبارہ جنازہ پڑھنا یا وہن کے بعد جنازہ پڑھنا ہے۔
اس مقام پر اس کا مجگوا نہیں ہے ۔ اس رواییت سے دُعا بعد البنازہ کا انتبات بالکل بے بہنسپاوامرہ اسی طرح مفتی احریار فعان صاحب نے جویہ کھاہے کہ انحفرت صلی اللہ تعالی علیہ وہم نے معنوت جعفر اسی طرح مفتی احریار فعان صاحب نے جویہ کھاہے کہ انحفرت صلی اللہ تعالی علیہ وہم نے معنوت جعفرت بن ابی طالب اور حفرت عبد اللہ بی رواحہ کا (غائبان) جنازہ بڑھا اور بجر دُعا کی (محصلہ بعار التی طال بالکل بے اصل اور ہے حقیقت بات ہے معنوت اصحر بنیائی کے بغیر فائبان جنازہ بڑھا کا مرح شاہر ہے اللہ بیان ہوئے اللہ بالک ہے اسی طرح میسوط کے حوالہ سے مفرت ابن مطلب باسی طرح میسوط کے حوالہ سے صفرت ابن عفرت ابن مطرح میسوط کے حوالہ سے صفرت ابن مطلب باسی طرح میسوط کے حوالہ سے صفرت ابن مطاب باسی طرح میسوط کے حوالہ سے صفرت ابن مطاب باسی طرح میسوط کے حوالہ سے صفرت ابن مطاب باسی طرح میسوط کے حوالہ سے صفرت ابن مسلام سے یہ نا بیت کرنا کہ ان صفرات نے دعا بعد نماز جنازہ عفر مصفرت ابن عباس اور حضرت ابن مسلام سے یہ نا بیت کرنا کہ ان صفرات نے دعا بعد نماز جنازہ و

کی قلت فهم یاعدم تدرکا میرست ناک ظامره بهدود دیکے معبوط مرب وفیروی . دبای قلم کر صفوت عبدالت دهبر سالم ایک جنازه پرنماذ کے بعد بہنچ اور فرایا کر :

ان سبقتمونی بالنسلوی علبه ازبر فق احرار فان صاحب کاب اگرتم فی محمت پید فند تسبقونی بالت عاء مین ادر مید فند تسبقونی بالت عاء مین ادر مید فند تسبقونی بالت عاء مین ادر مید مین ادر مید مین ادر مید مین ادر مین

(مبسوط جلدم مسكل) ساخة بل كردعاكراو-

تواس سے استدلال می باطل ہے اس سے کراس میں کوئی جلدایسانہیں ،جس کا برترجمہ موکراو میرے ساتھ مل کر کے عاکر و بیغتی صاحب کی ذاتی اور مفارزاو اختراع سے جو سرگرز قابل انتفات نہیں ہے۔ یہ وعاكب بروتى ؛ وفن ست قبل يا بعد ؛ قبرستان من يامسجه يا كفرس ؟ اس مواسيت مين اسس كى كوتى تعیدن نہیں ہے ۔ پیراس کی بھی کوئی تعیین نہیں ہے کہ اس میں سیفتت زمانی ہے یا کیفی اور کمی ؟ اس صورت مين مطلب يه بولاك اگريج مين نماز جنازه مين نزيد نهين بوسكا مگرين كرنت ساليي مراز اخلاص وعاكرونكاكراس كى تلافى بوجائے كى اوراس ميں تم مجست مركز سبقست نہيں سا جاسكتے۔ لوسط : وفن كه بعد قبر كم سرفا ف اوراس كى يا تنتى مين سورة بقره كا إتدائي اور اَخْرى حقد بإسناما زبد اوري صريف عدمابت - اسى طرح تسيح ومبيل اور منت وغيوكي وعامادي سے ابت ہے۔ یہ چیزمل زاح سے بالک خارج ہے۔ اسی طرح مطلق وعالمی منع نہیں بجب کسی کا جى ماب كسه البقة نماز جناته ك بعداجماعي فعادرست نهيل ب ، ميساكه باحوال عوض كماكميا ہے۔اورمنتی احمیارخان صاحب کشعث الغطامے والسے نقل کرتے ہیں کہ قائم دشود بعداز نماز مل وعا " (جارائی مثلیًا) - رامنی احمیارخان صاحب کا اس پربزیم خوتفی دلائل بیش کرا ، تربیاریس الدّلة اس في كروين كا برمعاط عمل سے نابت نہيں ہوتا۔ ابدداؤد ج اصلا يس حضرت على كى مسح والى روايت ملاحظه كيج ـ و فانتياعقل سه بمي برقل مرادنهي بعتى - بهاري عقل كيا اوريم كميا وكميايتي اوركيايين كاشورب وثالثًا والدّعاء من العبادة ويوردوايات مع عابد الجنازة فابت كذاء اپني دائي كوشرييت مي دخل ديد ب - گذر ديكاب كدامورعام ساحكام خاصه

كا اثنبات نهيں بوسكة - و دابعة اگرواقتى ان روايات سے يردُعا نابت بوتى توانعنت ملى الله تعالىد تعالى الله تعالى عليه و المعالية من المرائع و في تعمل المرائع

بضازه کے سائقہ سائنہ وکر کرنا اور قرآن کی وغیر بڑھنا صدیث نرلین اور فقہ حنی کے بیش نظراس کی کمنی تش معلوم نہیں ہوئی کہ جنازہ کے ساتھ اجتماعی طور پر ذکر کیا جائے اور ضاحطور پر بہرکے ساتھ رہنا نجہ مافظ ابن کثیر بحوالہ طبرانی تضریت زیرین ارقم (المتوفی ملاتھ) سے روایت کرستے ہیں کہ انحضرت میں التہ تعالی علیہ ولم نے ارست و فرایا کہ:

ان الله يحبّ الصمت عند ثلاث الله تين موقعول بي فاموشي كوبهندكراب عند تلاوي القوان وعند (لزحف، قران كرم كي تلاوت كي وقت، ميران جنگ مين وعند الجنازة - ( تنسيرابن كثيرج مالك) اورجنازه كساته -

حضرت امام محد اورعلامه ابن نجيم مصرت قبي بن عباد (المتوقى سنة) تدرواببت نقل كرت مبن كرد:

قال كان امتحاب رسول الله مسلّى الله عليه وسلّم بيكرهون الصوت عند ثلاث المنائز، والقتال والذكر-

د المبرالكبربلام محرمع شرح النرسي مهم و كرالائن مرائخ وراج مصنف ابن ابی شید مرائح و مرائع مرائع المند کرنا بلکره و مرائع مرائخ مرست من که مخترست من الله تعالی علیه و لم خود بین مقامات برا واز بلند کرنا بسند نهین کرنتے ہے۔ قرار قران ، جنازه اور لاائی کے وقت ۔ (السیر الکبیریج ا مدالی) بین نبوت بین کر جنازه کے ساتھ بلند اواز کے ساتھ و کر کھنے کو آنحفرت میں اس بات کا بین ثبوت بین کہ جنازه کے ساتھ بلند اواز کے ساتھ و کر کو کو تحفرت ما موری کو بیند صلی الله تعالی علیه وسلم اور محفرات فقی مرافع کر میں مرافع کو لیند کر ماتھ کو کہ میں مرافعت اور وضاحت کے ساتھ کھا ہے کر تا ہے۔ بین وجہ ہے کر حضرات فقی مرافع نے فیرستالم بوری صرافعت اور وضاحت کے ساتھ کھا ہے کہ تا میں مرافعت اور وضاحت کے ساتھ کھا ہے کہ تا میں مرافعت اور وضاحت کے ساتھ کھا ہے کہ تا میں مرافعت اور وضاحت کے ساتھ کھا ہے کہ تا میں مرافعت اور وضاحت کے ساتھ کھا ہے کہ تا میں مرافعت اور وضاحت کے ساتھ کھا ہے کہ تا میں مرافعت کے ساتھ کھا ہے کہ تا میں مرافعت اور وضاحت کے ساتھ کھا ہے کہ تا میں مرافعت کے ساتھ کھا ہے کہ تو میں مرافعت کے ساتھ کھا ہے کہ تا میں مرافعت کے ساتھ کی مرافعت کے ساتھ کھا ہے کہ تا میں مرافعت کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے کہ تا میں مرافعت کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے کہ تا میں مرافعت کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے کہ تا میں مرافعت کے ساتھ کے کہ تا میں مرافعت کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے کہ تا میں مراف

کرجنازه کے سائد بلند اوازت ذکرکرنا ، قران کریم برمنا اور اسی طرح می بدوت (کدمزنده کرنے کے دور کرمزنده کری ہے جنانچہ والا بن ) دینی برمنا مکره و اور برعت بن اور کراست بمی اس میں منزیبی نہیں بلکر تحری ہے جنانچہ عالمگیری میں ہند :

وعلى متبعى الجنازة الصمت ويكره

لعمرفع الصّوت بالذّكروقواكة القرآن -

امام ساج الدين اودي لكمة بن إ

رفع الصّوت بالذّكر وقرأة القرآن وقولهم

كلحى يبوت ونحوذلك خلف للمنازلابدا

وينبغى لمن تمع الجنازة ال يطيل الصمت

وبكري رفع الصوت بالذكر وقواة القران

وغيرهما فى الجنازة والكراهة فيها

(كذا في شرح الطحاوى وعالمكيرى مصري لي متك)

كرجودك بنازه كسات جانے والے بول أن بلازم ب كروه فاموش رئي اور ان كسك بنداً وازسة كر كذنا اور قرآن بين من اكروه ب -

كرجنانه كے پیچے بلند أوانست ذكر كمنا اور قرآن كريم بڑھنا اور يركهنا كرم زنده مرے كا، برعت ہے۔

(مراجیب مثلا مین الماکشور) اوراسی کے قریب قریب عبارت سے ورمختاری (دیجے کتاب الجنائز) اورعلامہ ابن نجیم کھتے ہیں کہ:

اورمناسب ب كرج و گر جنازه كسا تر جائين هماويل خامرين احتياركرين اور مبند آوازست و كركمنا اور قراك كرم بيمنا ، اور اسى طرح كميد اور بيمنا ، اور اسى طرح كميد اور بيمنا كرم بيمنا ، اور اسى طرح كميد اور بيمنا كراست بمى اس مين تحريب --

کواهدة تحدیم - البحوادات در مدالامعنی کواست بمی اس بی تحریب -به تمام عباری در دار صواحت فعتها را حناف کی بی بوابین مفهوم بی بالکل صاف بی کرجنانه کے ساند باند کا دارے ذکر کرنا ، قرآن کیم پڑھنا ، کل حی یہ وت پڑھنا اور اسی طرح کیم اور پڑھنا پڑت اور ممکروہ تحریمی ہے -

مفتی احرماد نمان صاحب کی سیند زوری ملاحظ مو ، وه کلیت بین کر مجن فعبار نے مینیت کے سات ذکر بالجبرکو کمروه فرمایا ، ان کی مراد مکروه تنزیبی سے "- (مباریحی ملای)

الم الركوني شخص لين ول ميراً بسته ذكر كرسة وأس كيك كنيانش بين انجدام قاضى فعان كهته بي:

و يكولا دفع المصوت بالذكر فان اداد اور مكره و بن كرد جنازه كرسانة) بنداه ادست ذكر الله يذكر الله يذكر الله يذكر في نفسه - الما يبادكر الله ين كرسن كا الله

(قاضی خان یا ملاطبع نوکشو) مکتابوتوده آستدل مین ذکر کرسکت بے۔

ابسن ملاحظ کیا کر حفرات صحاب کواف اور حفرات فقبار احناف جنازه کے ساتھ بلند کوازے فکر کرسنے کو کرنے ہوئے اس سے منع کرتے ہیں۔ گرمودی محرم مصاحب بنائم نولش کرنے ہیں۔ گرمودی محرم مصاحب بنائم نولش کرتے ہیں۔ گرمودی محرم مصاحب بنائم نولش کرتے ہیں۔ گرمودی محرم مصاحب بنائم نولش کرتے ہیں۔ کرتے ہیں اور بھرلول گومرافشانی فرماتے ہیں :

"بعنا زه کے ساتھ کلم طیتبہ بڑھنا "ادر پھر جامع الصغیر سیطی ، کوزالختائق منادی"، اور
کزالعال سے بردوایت نقل کی ہے کہ نبی کی صلی الشعلیہ والم نے فوایا کہ قول لا إلله الله جنانه
میں زیادہ پڑھا کرد ۔ اور دوسری روایت بول نقل کی نبی کی صلی الشعلیہ والم نے فوایا کہ بین کو کہ میں زیادہ پڑھا کرد الله کا سامان تیار کرد ۔ توان مذکورہ بالا احادیث نابس ہوا کہ جنازہ کے ساتھ کلے کا ذکر تواب ہے اور میں کو مفید ہے ۔ اور اس زمان میں ذکر جبری بالمیت میں کما المیت میں مفردی ہے کہ نوبی سے کو افزان اور منفی کے جنازے کا علم ہوجائے۔ (متیک کے نیست میں کہ افزان کی میں جہاں بی ذکر کا تذکرہ اور اس کی فضیلت اکی ہے اس سے جنازہ کے ساتھ ساسے وارک کے میں جہاں بی ذکر کا تذکرہ اور اس کی فضیلت اکی ہے اس سے جنازہ کے ساتھ ساتھ ذکر کی تاری کے دلائل ، کہ قرائ کریم میں جہاں بی ذکر کا تذکرہ اور اس کی فضیلت اکی ہے اس سے جنازہ کے ساتھ ساتھ وارک نا بھی ثابت ہوگیا۔

پیچه به با حالد درج کردیاگیا ہے کہ احکام عامرے امورخاصہ کا اثبات درست نہیں ہوا۔
میں قرآن کریم کی آیات بن سے مولدی محرعمصاصب کے زدیک جنازہ کے ساتھ سابھ کلطیتہ بڑمنا
شاہت ہواہ ، مصفرات صحابہ کوام اور صفرات فقہ راحنا قن کے سامنے بھی تھیں گران کو یہ مبادک
اجتہا و ند شوجها دیدمولوی محرعم صاحب کی نوش قسمتی ہے کہ ان کو قرآن کی ایک آیت ہی سے نہیں
بلکمی کی ایات سے پرسند معلم موگیا - باتی ہو صدیت پیش کی ہے اس سے استدلال بھی ناکا فی ہے اسلے

كرجكوا اس ميس ب كرموادى خلف الجنازه يامتيني الجنازه ركر جنانه كييمي ماسب مول وراس سائة سائة جل رہے ہوں) کی فہرست میں شامل ہو اس کے تے جہرے ذکر کرنا یا قران کرم وفیو بيمناكيساب، بممنع حفرات فقها كرام كي عبارين بنادئي بين وه ابيض مفهوم مين نص مركبيل اورمولوی محر عرصاحب کی پیشس کرده بر روانین خلعت البخازه یامنینی البخازه کمنیوم کے سال مسة قاصر مبي . ان وايات كالميح طلب مي كروفات وقت ان كولدًا إلاد إلدالله كالمين كومبيا كسنت سفايت ب افد المافل مي المين المين المسام مول بها ب اوراس كابعي قري مقال ب كرمنا وه بله عقد وقت المورِ عالدًا لا في بدوالله كشري يرماكوكيونكريون الذكوب اوم في الجنانة كافظ اجركا ترويرول يحرع ماحت يركيا بي "جنانه مين ياد برمالا اسكانوريس بولدى مكوكن دين الورى برليى محقق بين بسوال جولك جنازه كيم او بول ان وكلمطية راسته ين برمن كيسة بهواب بهاركن من أو كونه دل من كريمين ومن الدنيس بهزواوشي ومايري وكرومتك مولوی محرم صاحب کی الو می دلی الوی دلی الوی ماحب کفتین که دانی - فتهار نے ذکر بالجبر في الجنازه مكروه لكماب (محرهم) - بحوالاأن ي امك لين مدكورب كه ولا يأس بدرشية الميت شعرًا ميت كاشعرول بن مرثيه بيصفين كونى حدة نهين تم بين جنازه كم ساته فتهاركي اتباع مين مرفيه خوانى كراياكرو، يم ذكر كله كراياكري مح - (مقيس فنيت مده) بواب : مولئ محرع صاحب كاتقرير د تخريس بهي وطروب كروه خاموش نهيل المحتة

بواب ؛ مولئ محرع صاحب کا تقرید و تقریمی بی وطره به که وه خاموش نهین با کمت ان کنددیک بچه دیچکم دنیا یا کله دبنا بی جواب تعدد برقایت عام است که ده ختینت اوزفس اللر میں جواب مویاد بو صاحب کوالائن قدید فرمات بی که شعروں کے اندرمتیت کا مرقیر بڑھنا جائز به ایس جواب مویاد بو صاحب کوالائن قدید فرمات بین که شعروں کے اندرمتیت کا مرقیر بڑھنا کا در مرده کے کمالات اور خوبیوں کا ندکه ورت بینی کمرده کے کمالات اور خوبیوں کا ندکه ورت بین کمرده کے کمالات اور خوبیوں کا ندکه ورت بین کمرده کے کمالات اور خوبیوں کا ندکه ورت بین کمرده کے کمالات اور خوبیوں کا ندکه ورت بین کمرده کے دریات و کر بین از می سائند بین کمرد میں اور میں کا برگز جواب نہیں ہے ۔ یہ مولوی محر عرصاحب کا طرز استدالال اور اس کا لیس منظر۔

مغنى احريارنمان صاحب مكتة بين -ابن عدى في كالل مين لودامام زملي في في معنى الرايد تخريج

احاديث البراير بلدوم ملاكا مطبوع كيلس على و الجيل مين المعاب عن ابن عبر قال لم يكن يسمع من دسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ديشى خلف الجنازة الاقول لكواله الله عبديا وراجعا اكريه مديث ضعيف بعيم مويم مي فضائل اعمال مين معتبرت - انتها (جارالي مالا)

بواب : مفتى صاحب نبوركهاب كضييف مديث نفال اعال مي معتبرت-اس كي تحقیق اینے مقام پر آئے گی (انشارالله تعالیٰ) کرفضائل اعمال میں کمیسی ضعیعت صدیث معتبر بوتی ہے ؟ سكن يرتوضيف بحى نهين -اس مين خيرت ايك رادى بت جس كانام ابراييم بن ابى جميد ب ام الوعوب اس كمتعلق فوات بي-كان يضع الحديث (سان الميزان بي امدا) كدوه جعلى مدشيس بنايا كرا تفا-افسوس سب كه موضوع اورهبلي حديثول ست بعي مفتى احديار ضان صاحب فعنائل اعمال ما بت كريته مها مفتی احدیار نفان صاحب کا امام شعرانی مستنج عبدالغنی ناملسی اورشیخ عثمان محیمی و فیروسے جنازه م سائة بلنداً وازے ذكرے جواز كر والجات نقل كرنا ، تواس سے قطع نظر كرتے ہوئے كرم صوفيول كاكرو وب اور حِلْ وحرمت میں ان کی بات مرکز حجست نہیں ہوتی ( میدانِ فتوی میں حضارت فقها مرکزم کی بات متبوتی ب راك مضرات صوفياً يكي اس كامختصر بواب منتى صاحب كى ربانى سن يعيد، وو لكيت بن أابن محرشافعي بن تداحنات كم مقابل شوافع ك فتوسد برعمل برها ؟ مركزنهين ير (بلغظم ما الحق مصل ومثله في ملك). مم می کهددیں مے کرحضارت معناف کے مقابل حضرت امام شعرانی وینیرو شوافع کی بات پر مرکز عمل مذہوگا، کیونکے حضامت فقہار احناف کی صریح عبارات سے اس کی ممانعت مابت ہے ،جیبیاکہ باہوالہ یہ بات بان

## قبر ريد اذان

جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه ولم کی اما دبیث سے بید ابت ہے کہ نماز جنازہ سے فاریخ ہو میکنے کے بعد متیت کو قبر میں دفن کمیا جائے اور سم اللہ علی سند ترسول اللہ وسنیرو بڑھا جائے ، اور وفن کے بعد سورة بقره كا ابتدائى اور آخرى صقد پرهناجى احادیث سے ابت ہے ۔ اسى طرح بعض روایات بین سورة فاتح کا دکر کا دکر بی آبت ۔ یہ بی ثابت ہے کہ انخفرت صلی الشد تعالی علیہ ولم فی حضرت سخد بن معادی قبر پرسجان الشد اور المحدولتہ و فی و عدمی پر معا اور صفارت صحابہ کرام نے کو اس کی ملتین بھی کی۔ اسی طرح استعفار اور تشبت کا سوال بھی کیا۔ یسب اُموری اور ثابت بیں۔ اور یہ بی ثابت ہے کرقر ریکوٹ ہو کہ آب فویل ہے ۔ ایکن قبر یہ اذان کا بیوت مذہب بنی کریم صلی اللہ تعالی کی ہے اور اس کا تحکم بی فولیا ہے ۔ ایکن قبر یہ اذان کا بیوت مذہب بنی کریم صلی اللہ تنا اور تب بی کریم اور تابعین اور تب تابعین ہے ۔ اس وقت قبر یہ بی ہوتی تعین ، مُروے وفن مجی کے جاتے تے اور اذان بی متی اور اذان وینے والے بھی ہوتے قبر یہ بی ہوتی صدیاں گرائے کے اس وقت تو اذان علی القبر سندے اور بیائ مربوئی ، اور کئی صدیاں گرائے کے ایم دیر یہ باز ہر کہا ۔ اس کے جا زیر رسالے بھی کھے جائے گے۔

اذان ایک خاص عبادت ب ادراس کے گئر رویت مقد میں خصوص مواقع مقرر کے گئے ہیں۔ ان سے تجاوز کرنا حدود ادلتہ سے تعدی اور معصیت ہے۔ اگر ایسی ترمیمیں جائز ہوئیں توعیدین کی نماز کے لئے بی اذان واقامت ورست ہوتی اوراس کے لئے اذان علی القرسے بہت یادہ اوربہت ایک نماز کے لئے بی ادان میں تمام حضرات فقہار ایسے وجوہ بھی بیش کے جاسکتے ہیں۔ لیکن بایں ہمرہم دیکھتے ہیں کداس بارہ میں تمام حضرات فقہار کوائم منفق ہیں۔ چنا عجم المحقے ہیں :

ادراسی بیل سے اذان واقامت عیدین میں امام ابن عبدالبرن تمام مضات فقبار کا اس براجاع نقل کمیا ہے کرعیدین میں مذاذان ہے مذاقامت - ومن ذلك الاذان والاقامة فى العيدين فد نقل ابن عبد البراتذاق العلماء على ان لا اذان ولا اقامة فيها - (الاعتصامي ممكل)

يهى وجهب كرحضارت فعنها راحنات قبر برخلاف سنت اموركائختى كسائد الكاركرية بي بينانجه الم ابن بهام الخفى ابنى بدنظير اليعث مين فكية بي كد:

ادر قبر کے باس مروہ جیز کروہ ہے جوستن سے ابت مذہو، اور ابت من است مون قبروں کی زیادہ سے اور ويكرد عندالقبركل مالم يعهد من السنة والمعهود منهاليس الآوزيارتها والدعاء

عندهاقائماكما كان يغعل صلى الله عليه وسلمنى الخروج الى بقيع ويغرل السلام عليكم دارقوم مؤمنين واتاانشاء اللدبكم لاحقون اسأل الله لى ولكم العافية -

( فتح القديرة ٢ مسكِّلٌ طبع معري

أسطياس كمرم وكروعاكنا بعيد كرجناب سول سلطل لله تعالى عليه وتم جنت البقيع مي جاكري كرت مقاود الفرايا م ين يق سلامتي بركم بيدك مومنول كي يستى مي بهن والواد بمم مى انشاراند تعالى تم سه طف والدين مي اينداو تميار المية الشرتعالي سع عاقيت كي معاكمامول -

ادراسي طرح كى عبارت بحرالاً تى ج ملك اوردرالمختارى املك اورنتاولى عالمكيرى ما مكنا وغيو میں بھی ہے ۔اس سے بھی صاحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ اوان قربلک اس قسم کے وہ جلم اسم جستنت سے ابت نہیں، قبرے پاس محدوہ ہیں۔

علامدابن عابرين شامى مكفة بن و

وفى الاقتصارعلى ماذكرمن الوارد اشاركا إلى انه لايسى الاذان عندادخال لليت في قبر كماهومعتاد الأن وقد صرح ابن حجرني 

اور وروالبحاريس سيء:

من البدع التي شاعت في الهند الاذان على القيريعد الدفقء

أن برعان بي ست جو (بعض) بلاد سندين أن بركني بس ایک وفن کے بعد قرر افان وینا بی ب

اور (زماست اور دعامير) اقتصار كيفست اس طرف اشاره

ب كرمتيت كو دفن كرت وقت افان كبنا مسالهاي كل

عادت بركني بيفسنون مهين ادرام ابن مجرف ليفقادى

میں اس کی تعریم کی ہے کہ قرر افان دینا برعت ہے۔

اور توسیح شرح ننقع لمحوداللی میں اس اذان سےمتعلق مکمات، يه اذان كوتي جيز نهيس -لیس بشینی ـ

ية تمام عباري اس امركو واضح كرتى بي كدونن كع بعد قبريداذان وبين كا شرييت مطهره بين ك سے کوئی بروت ہی نہیں۔ یہ نعلاف سنت مبی ب اور برعت مبی یصفرات فقیا رکوام کے اسکام کے نعلا بھی ہے اور کمیس بسٹی یو بھی۔ ایک منصف آدی سے لئے بر حوالجات بالک کافی میں البنة متعسّت كيلئے

کوئی چیز بی سود مندنهیں ہوتی ۔فراتی مخالف کی طرف سے جوابقراضات کے گئے ہیں وہ بھی من لیجے اور سائڈ سائڈ جوابات بی دیجہ لیجئے گاکری ویاطل میں بخربی فرق معلوم ہوسکے ۔ اور سائڈ سائڈ جوابات بی دیجہ لیجئے گاکری ویاطل میں بخربی فرق معلوم ہوسکے ۔ پہلا اعتراض : مولوی احمد مضافان صاحب کھتے ہیں : (ان عبارات ہیں جو دُعا کا ذکر کیا گیا ہے) کہ اوان نوو دُعا بلکر بہترین دعا سے ہے کہ وہ ذکر الہی ہے اور ہر ذکر الہی دعا ، توجہ بی سنت میں بین میں ایک میں اور ہوئی الہی دعا ، توجہ بی سنت میں بین ایک فرد ہوئی ہے (ایزان الاجد ایک)

بواب : خان صاحب کایدارشادایک میدداند مغالطب اورکی وجوه سے باطلب ا الله است که اگرچربف اعتبارات سے فکراور دعا ایک بی ب کی عوف میں برووالگ الگ چیزی بین - دعامیں طلب اورسوال بیدا بوتا ہے اور ذکر اس سے خالی ہوتا ہے ۔ جنانچرعلامہ شاطبی کھتے ہیں :

هو في العراث غير الدّعاء (الاعتصاح شك) فكرعُون مين وُعاك علاوه به -

ا ودفتح القدير كي والرس نقل كيام اج كاب كرا مخفرت معلى الشدتعالى عليه والم في بتنت البقيع والول كر الخفرت معلى الشدتعالى عليه والمرس من عافيت كاسوال نقا اور مبي سنست ما بت بدر

وثانباً خورخان صاحب اذان كم تعلق بي كريه توخالص ذكر بي بهي (فتاوى رضويه، وثانباً خورخان صاحب اذان كم تعلق بي كريه توخالص ذكر بي بي بي مناكم اذان ذكر اللي ب ادر برذكر اللي دعاب ؛

و ثالثًا اگرسیم بی کردیا جائے کراذان دعاہت توسوال برہے کرجناب بی کریم صلی امترتعالی علیہ دسلم اورحضرات میں کرافان دعاہت العبین و ترج تابعین و خیرہ کوریا بات کیول سجرنز آئی کرافان دعاہت العبین و ترج بات کیول سجرنز آئی کرافان دعاہت العبین و ترج براک اورحضرات المرج تبدین نے بی اس کورسمجاء اور قبر بربی برفی جائے بہ سیطریقہ ان کوسمجہاء توکسی دومرے کی سمجر کیسے عجمت ہوسکتی ہے۔

سرِ نداکه عادف و زابد کے نگفت ورجیرتم که باده فردشس از کیاشنید دوسرا اعتراض : مفتی احد ارخان صاحب کفتے بیں کہ کوالائٹ کا یہ فرمانا کہ قبر برجا کہ برکز زیادت ودعا اور کچر کرنا کمردہ ہے، بالک درست ہے۔ وہ زیادت قبود کے وقت فرماتے ہیں بعنی جب ولم ن نیارت کی نتیت سے جا وسے تو قرکو جومنا یا سیرہ کرنا و بخیرہ نا جا کر کام مرکر سے اور بہال کفتگوہ فن کے وقت کی میز ریارت کا وقت نہیں ۔ اگر وقت وفن مجی اس میں شامل ہے بجر لازم موگا کر میت کو قبر میں اتارنا ، تخت وینا ، ملی والنا اور بعد وفن تلفین کرنا ، جس کو فنا وی ریشیدیہ میں بھی جا کڑ کہا ہے ہسب منع ہوالا (جا رائی ملائل و ملائل بلفظم)

جواب : يرب مفتى احديار خان صاحب برايدني تم كراتي كاجواب ركر بات يرب كرصاب بح الدائق ويغيرونة تو وبكرة عند القبوكهائ يكود في القبرنهين كهارميت كوقبرس أتازا في القبوب عندالقبرنهيس بداس طرح تخته وينا اورمش والنافى القبواور على المتبرب عند القبرنهي - بال البتة وفن كے بعد القين كرنا عند القبوب مكروه تو والدّ عاعندها قائم اكىم میں ہے جوستنت سے نابت ہے۔ اور زیارت و وعار وفن سے قبل خالی قیر کی کوئی نہیں کتا۔ مگریہ یاو رب كانتين سع ورة بقره كا ابتدائى اور وخرى صقه بإسطام اوست حسر كاثبوست معزت ابن عمر كالم مرفوع مديث سے ہے۔ دشكوة ما ١٨٩ اگريموتوف بھى ہوتب بھى كما مرفوع ہے اسبلے البحارات وغيرہ كے الفاظ ہى اس کومتعتین کردیتے ہیں کہ دفن کے بعد دعا اور زیارت کےعلاوہ قبرکے پاس اور ہو کھیے بھی کیا جائیگا وه خلاف سنتت موكا، سجره موماطواف استداد جوما ادان وغيره ، اورميي مم كمنا جابت من -تنيسار اعتراض : (علامه شامي من امام ابن مجرك حواله سے جورین کر کیا ہے كرقر كے باس ادان برعت به) الوَّلَةُ توابنِ مجر مشافعي مُدمهب بير مبهت مسطل بجن مين بعض احناف بعي شامل بي فرات بین کداذان قبرستنت ب اورامام ابن مجرشافی اس کی تردید کرتے بن تد بتا و که حنید ل کومسئله بجهدريك كمناموكا كرقول شافعي بيرى ووم امام ابن بحرصت بمي ادان قبركومنع مركب ملكهاس كوستنت موت كا الكاركيا يعني برستنت نهير، ( بلغطه جا الخن صل سل)

بواب : مغتی صاحب نے بہ جو کچے لکھاسے نری دفع الوقتی ہے اور بہبت ممکن ہے کوان کا ضمیر بھی ان کو ملامت کرتا ہوگا۔ اقد کی اس کے کہ بہی امام ابن بچر (اور امام سیوطی) بوننا فدی مہیں مگر مستلد میلا و وغیرہ مغتی احد بارخان صاحب اور ان کی برعت بیند بارٹی ان ہی سے نا بت کرتی ہے۔

ادراس وقت ان کی شافعیت پیش نظرنهیں ہوتی - وہاں توان کی تعریفیں کوستے کرستے قلم کنداور زبانیں خشک ہوجاتی ہیں اور بیہاں اس طرح ہوش وخروش کا اظہار کیا جا ماہیت " تو تباو کر حنفیول کومسئلہ حمید درجمل کرنا ہوگا کہ قول شافعی بر " ہ۔

وثانیا ام ابن جراف اس کی سنیت بی کا انکارنهیں کی بلکه اس کو برعت بی کہاہت ۔
جنانج نود مفتی احد بارخان صاحب کو الرشامی برحاله اس کی قتل کے قبی (ترجم کمی مفتی صاحب کا ہے)۔
وقد صوح ابن حجر بانله بدعة وقال اور ابن جراف مری فرادی کر برعت ب اور جو کوئی من ظن انله سنیة قلم بیعب اس کوئنت جانے وہ ورست نہیں کہتا (جارالتی مست) من ظن انله سنیة قلم بیعب - اس کوئنت جانے وہ ورست نہیں کہتا (جارالتی مست)

اس سے قبل علامرسف می کی عیارت یوں ہے کہ:

یہ سب سوج کرول لگایا ہے ناصح نئی بات کیا آپ فرا رہے ہیں و نتا فی نہیں۔ان کی بات کیول روکردی گئے ہے ہی و خالت اور البحار والے تو تفقی ہیں و و تو نشافی نہیں۔ان کی بات کیول روکردی گئے ہے ہی اور امام ابن جوشک اس حوالہ کو ابنی تائید میں پیشیں کرتے ہیں۔ اس سے کیول اغماض کیا گئے ہے ہیں۔ اس سے کیول اغماض کیا گئے ہے ہ

و رابعاً وه كونسه على ربین میں بعض احنات مجی شامل بین جواذان فركوستنت كبنته بین ان كا نام اوركتاب كا حواله تو تحرير فروائيد - يه بابت آب نے مينغد راز بین كيول ركد جيوري بت اكري ان كا نام مورك الله على ربی بین (جن بین بعض احنا ف بجی شامل بین) جواذانی قركوستنت كيت بین معلوم بو جائے كدا بین علی ربی بین (جن بین بعض احنا ف بجی شامل بین) جواذانی قركوستنت كيت بین - باتی خان صاحب بر يلی وغیره برعت بیندمولویول كی عبارتول سے صرف ابنے ماد ف لی كی تشكین میں است بركوا و كی حیثیت بعی نبین كھتى كون كوال

کی بات مرف ایپ کوبی پینداسکتی ہے تک نظرانی اپنی پیسندایی اپنی ہمارے اکا پرنے تصریح کردی ہے ۔ الجواب: قبر براذان کہنا ملائٹ سنت اور برعت سینہ ہے جبیباکرتھ مرکات فقہارے نابت ہے۔ (فنا دئی دارالعلوم دیوبندی ۵ صلاح)۔

بیوتها اعتراض : (علامر محود بلی گریشن کی عبارت کے جاب میں) منتی صاحب مکتے ہیں ؟
توشیح کا فرمانا لیس بنٹی یو اس کے معنی یہ نہیں کہ حوام ہے ۔ مراویہ ہے کرمز فرض مزواجب رئستنت معض جائز اور ستحب ہے اور اس کو سنت یا واجب ہجرنا محض خلط ہے ۔ جو فعنها رکداس کو مبعت فرطتے ہیں ، وہ برعت جائزہ با کہ برعت میں شخصہ فرماتے ہیں ذکہ برعت محد مہر کیونکے بلاد بسل کو است نہیں ہوتی ۔ ( بلفظر جارائی مھے تا) ۔

جواب بمفتی صاحب کاربواب بجند وجوه باطل ہے۔ اُقلا اس کے کہ یہ ان کاس کو اس کے کہ یہ ان کاس کو اس کو اور است بھی اس کو وہ مستی سی کے سے دبیل شری ضروری نہیں سی کے اور علما رکے قول سے بھی اس کو وہ استیاب بھی شری مستی سی میں اس کے بیاب عرض کہ باجا بی کا جہ کہ یہ سراسر باطل ہے کیون کے جواز اور استیاب بھی شری اسکام ہیں اور ان کے اشاب سے ہے ہے جو دبیل شری کی ضرورت ہے۔ اسکام ہیں اور ان کے اشاب کے ہیں کی دبیل شری کی ضرورت ہے۔

و تانیکا مستحب جیسے شرع کی کم وجی کے کرنے سے تواب ملتا ہے لیس بشی وست تبیر کرنا اور وہ بھی محض اپنی غرض فاسد کے تحت دین کی سرا سر بغاوت ہے اور دور مختار کے حوالہ سے قبیل کیت حب سے اس پر استدلال کرنا اور مجر لفظ قبیل کے متعتق بر کہنا کہ مضعف کی علامت نہیں ہمام ببنیا وہا تیں ہیں کیون کے دین کسی اکیلے وہ کیلے عالم کی رائے یا اس کی نفرش کا نام نہیں ہے۔ یہاں جہور کی تقل متنبر گی معتبر اور سے ندعالم کی رائے یا اس کی نفرش کا نام نہیں ہے۔ یہاں جہور کی تقل متنبر گی مائے معتبر اور سے ندعالم کی بات جو یا وہول ہو۔

و ثالث و کون سے حضارت فقہار کوم ہیں ہو اذان علی الترکو برعت مائنہ یا برعت سخبر فراتے ہیں؟ مثایہ وہ مفتی صاحب کے عالم خیال، صوبہ نوا مشل اور ضلع نوفِ فاسد ہیں ابار ہول یہ ندی میں امریس اور ضلع نوفِ فاسد ہیں ابار ہول یہ ندی ماحب نے مرایہ کے عاضیہ سے جو برنقل کیا ہے کہ لیس بنٹی یوسے وہ چیز مراد ہوگی جس بر نواب بر ما مات برصادت آتا ہے ، اور پھر بیز تیجہ کالاکہ: معلوم ہوا کہ لیب بنتی یو

مباح كريمي كها ما تاست (مهنك) قديم مفتى صاحب اورديكر برعت يسدر حفرات كاس نظريرير مبنى بت كدوه اباحث كودليل شرعى كامحتاج نهيل مجتة ره الأثحر باحداله يبط أبت كريا ما جيكاب كراجات بحثيم شرى ب اورا باحت ديغيرا دن شارع اورجناب بى كيم صلى المنتقال عبرولم كول وفعل ك برگذ ابع نهیں ہوسکتی-اس کے برتم مغرکمیا فی مفتی صاحب کے لئے بالک باسووہ الحاصل براكب واضح اوديتن حتيقست ب كرقبر برا ذان مذكوجناب ببي كرم ملى الشرتعالي عليه والمركة قول وفعل سي البيت ب اور من المست محابة كرام والعبين العدين سن المعرف من ب، من منطرت مجنبرين من اس كاجواز منقول بنوا اورد ومروار فقبار كرام من بلكروه اس كوفلاف ستست اود بدعت كمنت بس - اورظام رب كرج جيز خلات مستست اود بُرعت موا وه كيي جائز اومستحب بوسكتى ب - يرالگ بات ب كرخان صاحب بريلى وغيره اس كوفرد سننت كهنة بس - مگراشات مستن اُن کے مذکی بات کا نام نہیں ہے ، یہاں مٹوس احد مزیح دلیل ور کارہے ۔ اذان على القبرك جوازك ولائل تبريداذان دين كجوازمي متعتدوابل برعت حفارت ف جیوٹی ٹری کتابیں اوررسانے سکے ہیں بیٹانچے ان کے اعلیٰ حضرت خان صاحب بریلی نے ایک سالہ مکھا ب جس كانام ايذان الاجرب (جس كابهترين جواب مولانا محدمنظورمساحب نعانى في امعال تنظرت د ماسے) اس میں خان صاحب نے برعم خود بندرہ دلیلیں قائم کی ہیں۔ چذائیے مہ خود مکتے ہیں ۔ میریدو وليليس بن كرجندساعات بين فيض بديرس فلب فقير مي فائض بروين "(ايذان الاجرم كل) محران بي

ایک فغان بے شررسین میں باقی رہ گئی سوز بھی جانا رہا جاتی رہی تا شریمی فان صاحب کھتے ہیں کہ ولیل اقل دارد ہے کہ جب بندہ قرمیں رکھا جاتا ہے اورسوال کیرین ہوا ہے ۔ وشیطان رجم وہاں بھی ضلل انداز ہوتا ہے اور جواب میں بہکاتا ہے ۔ امام ترخدی محد بن فوادر الاصول میں امام اجل سنیان فورس سے روایت کرتے ہیں۔ جب مردے سے سوال موقائے کہ تیرار ب کون ہے ۔ شیطان اس بہظام بر بوتا اور اپنی طرف اشارہ کہ تاہی کہ میں تیرار ب بول اس کے حکم کیا کہ مستقب کے میں تیرار ب بول اس کے حکم کیا کہ مستقب کے اور جب نابت ہوگیا کہ وہ وقت عیاقاً بالشر مرافعات شیطان لعین کا بے اور ارشاد کو فع کر تی ہے ، اور جب نابت ہوگیا کہ وہ وقت عیاقاً بالشر مرافعات شیطان لعین کا ہے اور ارشاد ہوا کہ شیطان افان سے بھاگا ہے اور ہیں حکم کیا کہ اس کے دفع کو افران کہو، تو یہ افران ضاص صدیتوں سے مستنبط بلکہ عین ارشاوشاری کے مطابق اور مسلمان بھائی کی عمدہ امداد و اعانت مبدئی۔ (ایذان الاجر مسلا و صدی بافظ طرف گا)۔

جواب : خان صاحب كايرارشاد ايك خالص مجرداند مخالطه اورقلت مرتركا افسوسناك

(ماسفید المراح فی المراح میل) که الک بیان که نفی حاجت نهیں ہے۔
اگر ان کتابوں میں کوئی روابیت باسند ہو اور بندیمی حال ہواور راوی بی تمام تقہ ہول ور تندونو اور میلات قادح رہے بی محنوظ ہو، تو الگ بات ہے ورد ان کی طوف کسی روابیت کا منسوب کوئینا ہی اس کے ضعیف اور کمزور ہونے کی دلیل ہے اور یہی وہ کتا ہیں ہیں کہ جن ہے جمل اہل برعت اور نصوصًا فان صاحب بریلی لیے رہ مسائل ابرت کرتے ہیں کیا خوب سے ذرہ بیمعلوم اہل فرم بسمعلوم الله فان حاست کرتے ہیں کیا خوب سے ذرہ بیمعلوم الله فرار سیمعلوم الله فان حاست میں کرتے ہیں کیا خوب کے قرش میں شیمطان کا دخل ہوتا ہے اور لیفن حضرات صحابۃ کو الله میں الله میں الله میں المرد الله میں الله میں الله میں المرد ہوتے ہیں وہ اپنی حقیقت ہی برجمول ہیں۔ توعوض یہ ہے کر بہت سے مقام الله میں المرد ہوتے ہیں وہ اپنی حقیقت ہی برجمول ہیں۔ توعوض یہ ہے کر بہت سے مقام الله میں الله میں المرد ہوتے ہیں وہ اپنی حقیقت ہی برجمول ہیں۔ توعوض یہ ہے کر بہت سے مقام الله میں المرد ہوتے ہیں المرد ہوتے ہیں وہ اپنی حقیقت ہی برجمول ہیں۔ توعوض یہ ہے کر بہت سے مقام الله میں المرد ہوتے ہیں الله میں المرد ہوتے ہیں الله میں المرد ہیں ہے کہ المرد ہی الله میں المرد ہیں الله ہور کر ہور کوئی ہیں ہور الله میں المرد ہوتے ہیں کوئی شخص ابنی ہیں کوئی تو الله کوئی الله تو الله کا دول الله ہور کوئی ہیں ہور کی ہور کر ہور کی ہور کوئی ہور کوئی ہور کوئی ہور کوئی ہور کوئی ہیں ہور کی ہیں ہور کر ہور کوئی ہور کر ہور کوئی ہور کوئی ہور کوئی ہور کوئی ہور کوئی ہور کوئی ہور کر ہور کوئی ہور کوئی

الترك فام المالترجي شيطان سي كا ورشيطان كوا بسم الله جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا (الحديث - بخارى م م ميك في) اس چيز دلين اولاد) ميں جو تو يميں سے مم سے الگ دكھ-

ما فظ ابن مجر مصرت مجار ساس كى شرح بين نقل كرست بن كد:

ان الذي يجامع ولا يستى يلتت الشيطان بوض بمبترى كو وقت روع نهين بمت توضيطان اسكم الأتناسل برابيط جامات (درساتد تفرك بوحابات)-على احليله الخ (فتح البارى يه ٢ صله)

يبيخ اس سے زمادہ مازك مقام شيطان كو بھگانے كا اوركيا ہوگا ؟ كيا قبر مياذان فينے والے حضرا کے نزدیک اس موقع برمی شیطان کو مملانے کا کمبی حیال بدا برواب ؟ ان کے نزدیک تواس موقع بر مى اذان كم از كم مستحب اور فروستنت بونى جاجية - يبال صرف مسلمان بهائى بى كى امراد مهين بلك مسلمان مبن کی میدردی اور امرادمی موگی اور وه بے بیاری دو کوند تکلیف سے می محفوظ رہے گی بلکہ اوراولاد بريمي احسان مروكا كرشيطان كي صلل اندازى ست وه بي محفوظ رسطى كى -اس موقع براذان فين مير مسلان معاني اور مهن اوراولادكتي افراد كالمعلاب اورنيك أدى كى اذان كا الزمع مخفى تهيي للإفافرات مخالف كي نيك حضارت مربيول متقتديول اورشا كردول كوشنول بكار مبون كاحتم وين اور خود ا ذان فيين کا فریفداداکرین ماکدانی اماد مرومائے-اگراس موقع بر وہ ایسانہیں کرتے تو دجے فرق بیان کریں۔ وقالتُ المخضرت صلى الله تعاسك عليه وللم في ارمث وفروا يكم:

ان هذا الخشوش محتضرة (الحديث مين تضائه معامات برشياطين مورية بي (ابودادوج امسل ومسكرة ج اسلا) بسجيتم ميك كوئي بإخاف برائ وعاكرياكي -

اللهم إنى اعوذ بك من الخيث ولما الت (ريني ميل) كرك الله مج زر اور ماده جنول اور شيطانول سي بيا-اسمعى حديث سيمعلوم بوّاكه بإضائول مين شياطين موجود رستة بين كميا قبر براذال فين والول نے کہی اس موقع براذان کہنے کوستحب اور فردستنت کہا ہے؟ اوراس برممی کمی عمل کمیا ہے کہ برمولوی اورمنتى صاحب توقضات حابعت ببمشغول مول اوربا وفامريد اورشاكر و اذان وك كرشياطين كويميكا

كى فكرس بول اوراكمايسا كرية من تونوك اوراكرنهين تو دجرفرق كياس و بينوا و توجووا \_ و دابعًا خان صاحب بریلی کے بیش کردہ جلہ فوائڈ (اوران سے اخذکر کے مفتی احربار خال صاحب كي تمام منافع كدا ذان مي بورى ملقين ب اذان كي أواز س شيطان مجاكتا ب -- اذان سے ول کی وحشت دُورہوتی ہے - اذان کی برکت سے م دُور ہوتا ہے - اذان کی بركت سے ملى موئى اگر مجتى بے -- افران ذكر الله ب اور ذكر الله كى بركت سے عذاب قرور ورم قا بت اور إ ذان مين صنورعليرالسلام كا ذكرب اورصالحين ك ذكرك وقت نزول رحمت مؤاس وغيره وغيره - وبيحت ابنان الاجر اورجا - الحق مسكل المنت بلغظ ملتقطًا) جناب رسول مسلما لله تعالى علىه وم اور صارت صحابر كوام اور ما بعيل وتبع ما بعيل كومبي معادم ستق مركميا وجهب كأبياف مدة العمراكي دفعهمي كسي كي قبربرافان مذكهي ، شاس كالمحم صادر فرمايا ، من مصرات صحابة كرام اورابعين میں سے کسی نے اس بیل مذکیا اور من حضارت آئمتر دین میں سے کسی نے یہ رازسمیا ، تو آج بچ دھویں سی میرکسی تحف کویدین کهال سے اور کیسے ماصل ہوگیا کہ وہ اپنی ان باعقیعت قیاس آرائیول سے دین میں بیوند کاری کرے ، قبریرافال وسے کرمسلان مبائی کی عمده امراد کایہ مباؤواٹرنسخ میناب نبی كريم صلى الترتعالى عليه وسلمن باوجود روف اورجم بوسف كابني المنت مرحد كوم بنايا اورهارت صحابة كراتم اور مابعين اور تبع مابعين كومي يرسخه عجيبه ومنيده معلوم مذبوسكاا ورحفات كمرمج تهدين بهی اس اکسیرام سے محفوظ رہنے اورسلف صالحین ممی اس زود انگرشت کے اثر سے فیض مایب مذہر سے توہیران اس سخد کوکون پوچیتاہے ؟ سے

اور سول کے جو سہیں اُن کی جفامیں بے محل ہم کسی کا عمد نے بے جا المعاسکے جہیں و خامسا دلائل شرعیہ سے فاہت ہے کہ شیطان لعین اِنگان کا عدقہ مہیں ہے ، اور ہروقت اسی فکر میں رہتا ہے کہ انسان کو امغوا کر کے اپنا رفیق اور سائھی بنا ہے ۔ بدیاری میں وہ ممالی کیا کیے جو ڈتا ، وہ تو نواب مخلات میں میں انسان کو بریث ان کے بغیر نہیں جبو ڈتا ۔ اور نواب کی ایک ہے تو نواب می انسان کو بریث ان کے بغیر نہیں جبو ڈتا ۔ اور نواب کی ایک ہے تو لازم سے کردن و اسی کی واضح دلیل ہے ۔ الل برعت کے قاعدہ کی روسے لازم سے کردن و و

رات كے مجلہ اوفات میں اپنے مسلمان معائیوں اور بہنوں كى عمدہ املاد اس اذان كے ذرايدكى ميلے، اورسفروحضرمس اس عمده امداد كوفراموشس مركياجات يكوئى اس كوييند كرسه بإركريد بيركت بويت اس برعل كذا بيابية كدمان بذمان ئين تيرامهان! اوريكس ست بيكشيده بي كرهمبليون ، كلبون ، سنیماوں ، کالجوں ، اسکولول اور وفترول میں آج کل جس طرح شیطان کا دخل ہے وہ کسی اور میگر مرکز نہیں ۔ ابندا اینے مسلمان مجاتبوں کی عمدہ امداد ا ذان کے وربعہ سونی میابیتے ، اور بچر مکومت کے فیصلہ کا ا تنظار کیجئے کہ وہ اس ہمدردی کا کیاصد تجریز کرتی ہے ؟ اور آج کون سلمان سے بواس مایائیدار ونیا ين وحشت اورغم ميرمبتلانهين، مرطوف سه بيجاره صيبتون مين گفرا بخاسه اور وه كون سنگدل ب بس کے ال باب اور بیٹیا یا کوئی عزیز فوت ہوجائے اور وہ غم دالم سے دوبیار رہو، اس کی عمدہ امداد افان سے ذریعہ کیون مہیں کی جاتی ؟ اورسینکٹوں مکانات بعض افراد کی ملطی اور نا دانی کی وجہسے ندایش ہوجاتے ہیں بھراذان سے ذراجہ آگ جھیا کہ اُن بیجاروں کی بیعمدہ امراد کیوں مہیں کی جاتی ؟ بیمبی کوتی عجسبب نسخب كرمتيت كىعمده امداد تواسست موتى ب اور زندول كام ول وحشت اوغماس سدود نهير كمياصانا ، اور مز تواتش حتى اس سے محمائى جاتى سے اور مدمعنوى (مشلاً مصد، بغض ، عدا وت عين يركياعجيب اورمحيرالعقول منطقب فيصله أب برب سه

ربهان مک آب کی تعظیم کر دی اب آگ آب کے اعمال مبانیں امر مغالطہ اور اس کا ازالہ ابل برعت صرات کا ایک اصولی مغالطہ اور اس کا ازالہ ابل برعت صرات کا ایک اصولی مغالطہ بیت کو برد فن سب کے سب کر فقار بیں بیت بخر مغتی احربار خان صاحب کے الفاظ میں وہ مغالط بیت کو برد فن اکر استر بیت ہو وہ سنت ہو وہ سنت ہو وہ سنت ہو وہ سنت ہو استراق و استرام ہے مابت ہے اور جس کی اصل تا بت ہو وہ سنت ہو اس برزیادتی کرنامنع نہیں رفتہار فرماتے ہیں کرج میں تلدید کے جو الفاظ احاد بیث سے منتقول ہیں ، ان میں کمی ذکرے والفاظ احاد بیث سے منتقول ہیں ، ان میں کمی ذکرے والفاظ احاد بیث سے منتقول ہیں ، ان میں کمی ذکرے والفاظ احاد بیث سے دار کیے زیادہ مجی ، لہذا یہ میں کمی خرید ہو اور کیے زیادہ مجی ، لہذا یہ میں کمی خرید ہو اور کیے زیادہ مجی ، لہذا یہ سنت سے تا بت ہے ( بلنظ میا رائی مانی ) ۔

بواب : براستدلال مبی سراسرمرو ودب - أولاً اس الله كه بوری نصیل كے ساتھ عرض كما جا

جيكاب كربيسب منافع اور فوائد جناب رسول الشصلي الشد تعالئ عليه وتلم اور مضارت صحابة كدام وغيرم كو معلوم متے۔ گرانبول نے اپنی زندگی میں ایک وقعہ بھی فبرریا ذان نہیں وہی۔ لبنداستنت مابتہ کے مقابلہ مين اليه ودساخة على ولاكل مركزة الل تعبل تعبل من حضرت شاه عبدالعرد بصاحب مكفة من مكم وه عقليات ونترليبت كمعياد اوميزان بريوس مذا ترسته بول "قابل اعتماد ومحل اعتمارتمي تواند بودئ (عجالة نافعه مسل)

و ثانيًا مفتى احميارخان صاحب نے براير كي واله ان بات (جومنيطلب متى) تونقل كم دى بى كە اگرىجى باھا دىد توجا ئۆجەلىكىن صاحب بدايرى دىيل نقل نېيىلى كەر زيادى كيول جائزىت صاحب مرابدانی عادت کے موافق اس مسکد کی نقلی دلیل ایس مشرکرتے میں کہ: ان اجلاء الصَّحَانِيُّ كابن مسعودٌ وابن عمل من بشه برس مناسته عاد كامٌ مثلاً صرت ابن سوء ابن عمر وابي هوسي أذادواعلى الماثور (مايرة مُدام) اور صرت الوسرية وأور المبير من محدالفاط زياده والمنتقة يه وه صحابی بي جوجناب نبي كريم صلى الله عليه ولم كي خدمت ميں بروقت حاضري فين والے متے۔ ان كاس نيادت ولك على سهير البت سواكر أن كم باس الخصرت على الم الكري ما كان المحالي عليه وللم المحاتى ما كوتى

ثبوت ضرورموجود نتماء ورمة حضرت ابن مسعود اورحضرت ابن عمر وسي بليل القدرصحابي مبس كرانحضرت صلی الله تعالی علیہ ولم کی سنت اورمینت کے بدائے کومی گوارانہیں کرتے سے اور تغییر کو برعب ظلما، اور مرعت عظمی وغیرہ سے تعبیر کرتے ہے جس کی بوری صیل سے گذری ہے ۔ اگران کے ماس اساتیوت ىزىبوقا تومركزوه يەزيادتى ىدكرىتى-

بم في جويد كماكم ال ك إس شبوت بوكا - يه بات محض بوكا " بربي حم نهين بوجاتي بلاعتيقة ان کے یاس شورت موجود تھا محضرت ابن محرفر واتے میں ا

كروكول ت لبك المعاري اوراس طرح كااور كلام تلبير مين نياده كميا اورجناب نبي كريم صلى المتدتعا الي عليه وكم

والناس يزيدون لبيك ذاالمعارج ونحرقامن الكلام والتبي صلى الله عليه وسلم سمع فلا يقول لهم شيئًا- (ابدواود في ملك ونصب للسين منه في في المران كويد مداب اس سے معلوم مِوَّا كُرَّلْمِ اللهِ الْمُلَوْلِيَ الْمُلِوْلِي اللهِ الل

## ا ذان من الوسطة جُومنا

ساتدسی دینتے ہیں، در والی سے آب کا آم گرای صادر ہوتا ہے اور دان پر کھا ہوا ہوتا ہے ۔ جب اس فعل کامیم اساند تعالی علیہ وقم کے زماند اس فعل کامیم اساند تعالی علیہ وقم کے زماند اس فعل کامیم اساند تعالی علیہ وقم کے زماند اور نیرالقرون میں ہوتی دہی) تو پھر اس کو آج کیے دین کہا جا سکت ہے اور کس طرح اس کو شعاد دین بنا فا در سیت نے اور دند کونے والوں کو کیون کو ملامت کرنام داہے۔

انگوی می مفت بین بین جددایی بهش کی جاتی بین ده اصولی طور پردو بین ایک مفرت ابو بج صدیق کی دوایت ب کرانبول نے جب مودن کا یہ تول سُناکہ اُتَ مُحَدِّمَدُّ الرَّسُول الله تو اس وقت انبول سنے

ابین کلے کی انگیوں کے باطنی مقتوں کو بچھا اور انھوں ۔ ابین کلے کی انگیوں کے باطنی مقتوں کو بچھا اور انھوں سے لگایا ۔ بیس صفوصلی اولٹر تعالیٰ علیہ ولم نے فروایا ، جو شخص میرسے اس بیلیسے کی طرح کشے ، اس کیلتے میری شف عدت واجب ہوگئی۔

قبل باطن الانملتين السباختين ومسح عينيه فقال سلى الله عليه وسلومن فعل مثل ما فعل خليلى فقد حلت له شفاعتى

یردهایت اسند فردوس ویی کی والدے ندکته الموضوعات الله والموضوعات کیرمی میں انقل کی کئی بستا اور الموضوعات کیرمی میں انقل کی کئی بستا اور انقل کی بست اور انقل کی بست اور انقل کی بست اور انقل کی بست اور انتقل کی بست اور بریم انتقل کی بست اور بریم انتقل کی بست می انتقل کی بی بریم انتقل کی بریم انتقل کی بی بریم انتقل کی بریم کا بریم

مفتى احدمار خان صاحب كي أبيج مفق صاحب مكفة بي كرصي مدبون يصفيم فالازمهي كيونر صبح ك بعد ورجر حن ما تى ب - البذا الريعدسية حن موسب مي كا في ب (ما رائي ملا) معنى صاب كومعلوم مونا بيابيئ كدكوتي محدّث جب مطلق لا يصح كهمّا ب تواس كامطلب اس كي بغيرا وركي زمبي مبرا كرم روايت ضيعت ہے۔ اگرورسي حن ہوتى ہے تواس كى تعريع كرتے بي كرية قديم حن بے إليس بعديم بلحسن وغيروس اس كوتبركرت بي مطلق لا يصعب حس مبنا قلت فهم كانتيجرب -ایک ویم اوراکسس کا ازاله حضرت ملاعلی انقاری فراتے ہیں کرجب اس مدیث کارفع صنرت صديق اكيز تك مصح بوكيا توعمل ك كي بيركا في ب كيونكر جناب بي كريم صلى الشدتعالى عليه ولم في فرايا " تم برمیری اورمیرے خلفار دانشدین کی شنت لازم ہے (موضوعات کبیرم ہے) - اوربہی دلیل مفتی احمدیار خان مساحب نے مبا الی متلاح میں اورمولوی می تعرصا حب نے متعیاس خفیت مسالہ میں میش کی ہے۔ سكن يرحضرت ملاعلى لا تقاري كا ومهم ب- اس ك كه اكر واقعي ير موايت حضرت الومكرة بمد موتوف مجي سمح موتی تب بمی طبت بھی مگر حضریت الوئیشے جوروایت منقول ہے وہ مرفوع ہے اوراس کی سند مرب سے صحع ہی نہیں ہے دید کر مرفوع صحیح نہیں ۔ پیرید کہنا کہ مرفوع صحیح نہیں ہے موقوف صحیح ہے اور کمل کے لئے كافى ب كيس مع برًا؟ باتى جن صرات ني يكهاب كرلا يصع رفعة يا لا يصع في المرفوع تومه أبن صائع وغیره بعض شیون کی موقوف روایات کے میش نظرید ۔ وہ اگر با نفرض صحیح بمی ہول تنب بمی موقوف مونے کی وجہسے عجنت نہیں ہی حصوصاً جبکہ ابن صالع حوفیوصحابی بمی نہیں ہیں۔ ملاعلی انقاری کا وہم كوتى نتى چيزنهيں، امام عبدالله البارك في خوب كهاہے ومن دامسلىم من الوهم ( سان الميزان ن اصكا) ويمس كون في سكتاب ؛ الله من عصمه الله تعالى -ضعیفت حدیث برعمل کرنے کی تحقیق مفتی احدیار نمان صاحب بھتے ہیں کہ اگریہ مان می دیا جا و كرير صديث ضعيف سنه، بيربعي فعنائل اعمال مين صديث ضعيف معتبر بوتي سنه (جارائي ما ١٨٥) -جواب : يريمينتى صاحب كى علافهى كانتيجه - يركه دينا كه فضائل اعمال بين قبرم كى مديث مغيرمشروط طور برحبّت بوتى ب، قبطىً غلطب، - امام قاضى ابن العربي المالكيّ ( المتوفى ملككت) وغير تضعيفت

مديث كمتعلّى فراتي بي لا يعمل به مطلقًا (القول البيع مقال) مطلقًا ال بيل صح نهين بي الديد الدي مقال مطلقًا ال بيل مقال من الديد (المتوفى ملائكة بي :

ضعیف مدسیث برعمل کرنا چند شرطون سے مقیدید-

وه تعطي كياجي المام الحاوى (المتوفى المنافق البيض شيخ ما فظ ابن مجرك حواله المن المحترب كد:

ضعیف مدین برعل کرنے کی مین شرطس میں اقل جو تمام مطاب می تین میں میں میں میں میں میں میں میں کہ میں میں کوئی گذاب یا مہتم بالکذب یا اسلام میں میں کوئی گذاب یا مہتم بالکذب یا اسیادا وی منفرہ موجو زیادہ ملطی کا شکار مجوا ہو تواس کی ضعیف مدین معمول برنز ہوگی - دوم یہ کہ وہ اس سے وہ خادی ہو کی جو سوم عمل کوئی اصل مذہو اور کھن انتزاع کی گئی ہو۔ سوم عمل کوئی وقت یہ اعتقاد مذکر دیا جا اس کے کر جن دیسے مل کوئی میں انتزاع کی گئی ہو۔ سوم عمل کوئی وقت یہ اعتقاد مذکر دیا جا اس کے کر جن دیسے مل کوئی میں میں کوئی انتہائی گئی ہو۔ سوم عمل کوئی وقت یہ اعتقاد مذکر دیا جا اس کے کر جن دیسے مل اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ

ان شرائط العمل بالضعيف ثلاثة الآول متفق عليه ان يكون الضعيف غيرشليد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطة الثانى ان يكون مندرجا تحت اصل عام فيخرج ما يخترع مندرجا تحت اصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون لد اصل اصلا القالث ان لا يعتقد عند العمل به ثبو ته لئلا ينسب الى النبي صلى المتدعليه ومسلوما لعريقائي صلى المتدعليه ومسلوما لعريقائي.

العل بالحديث الضعيف معيد بشرط (١١) ماكم

منسوب در برمائ بواکداگریش طیس منتود بول تو دوایت برگز قابل عمل در برگی - اور انتری شواتو اس سامعلوم بخواکداگریش طیس منتود بول تو دوایت برگز قابل عمل در برگی - اور انتری شواتو ماص طور بر قابل کا ظرم کیونکی جو چیز و ثوق کے ساتھ انتیان شکیل اللہ تعالی علیہ وہم سے فابست نہیں اس کو آب کی طرف منسوب کرنا اور بجراس کو نابت ماننا، سنگین جُرم ہے اور یہ درجہ اقل کی تواتر میں یہ من کذب علی والحد بیش کے بظا مرفطات ہے صفرت مولانا عبدالی الکمنوی کے بیل کہ :

فضائل اعمال میں ضعیف صدیبیث بر بالاتفاق عمل کا دعوی کرنا باطل ہے۔ اس جمبور کا یہ ندسیب ہے۔ واما العمل بالضعيف في فضائل الاعمال فدعوى الاتفاق فيه باطلة نعم هومذهب

الجمهورالكنه مشروط بان لا يكون المديث مراس من شرط يب كرمديث منتضيف د برور في الجمهورالكنه مشروط بان لا يكون المديث في في الم المال من مي قابل قبول نبين بيد و في المناس من المن

يقبل في الفضائل ايم (الآثار المرفوعة في الاخبار الموضوعة مناس)

افسکوس بے کہ مبتدعین حضرات ایسی مدینوں کے اثبات کے سکے ایڑی ہج ٹی کا زود لگاتے ہیں ،
فوا اسفا! خان صاحب بریلی نے کہ ہمی نوب فرایا ہے کہ "مدیث ما ننے اور حضور اکرم سیدعا کم مسلی الشرعلیہ وکم کی طرف نسبت کونے کے سنے تبوت بھا ہیں ، بے نبوت نسبت جا ترنہیں (بلفظ عوفا ہِ مسلی الشرعلیہ وکم کی طرف نسبت کونے کے سنے تبوت بھا ہیں ، بے نبوت نسبت جا ترنہیں (بلفظ عوفا ہو مسلی ملے کا ربیات بھی قابل خورہ کہ اگر جہ سابقہ مشرط ول کے ساتھ فضا کل اعمال میں عمل کہنا جا کہ دوایت موضوع ہوگی تو مرکز قابل عمل منہ کی موضوع مرہ و اگر دوایت موضوع ہوگی تو مرکز قابل عمل منہ ہوگی۔ ما فنظ ابن وقیق العبد کھے ہیں :

وان كان ضعيفالا يدخل في حيّز الموضوع فان احدث شعارًا في الدّين منع منه وان لوييدت فهو محل نظر- (الحام الا كام الح مك

ينى اگرضيف مديش بولتر لميكه وه موضوع مربو، تو اس بركل ما تزب كين اگراست دين كاندكوتي شعار قائم اور بيدا بوقا بو تواس سه بمي منع كي جائد كا ورد اس بيرخوركي ماست كا .

ییج بیبال ایک اور ماست می مل بوگئی- وه بر کرنسیدن مدین اس وقت قابل عمل بوگی جبکیرضوی اور جبلی نه بیرا کاخطره اور جبلی نه بود اگردین کی علامت یا شعار کاخطره می نود اس سے می منع کیا جات گا ۔ اور ابل برعت صفرات نیبرسے ان چیزول کوستیت اور خفیت کا مدیاد قراد دیتے میں اور ان معات کور کرنے والول کو گستان اور والی کوکستان میں اور ان سیفولاف متعیاس حنفیدت میسی کتابی کور کوکستان ایس موردت میں معلایہ معید دوایتیں کیوکو مجتب برسکتی ہیں ؟

کرماز اورستحیب کرفتائل اجمال اور ترخیب و ترمیب مین ضعیت مدیث رعمل کی جائے مگر ترطیر يجوزوستحب العمل في الفضائل والترفيب والترهيب بالحديث الضيف مالعدمكن موضوعا- (القول البديع مهوا) بي كدوه موضوع اورجلي مزبو-نر کفتے ہیں :

واما الموضوع فلا يجوز العمل به بحال ولمال بيمال موع صديث توس كيره التديم كل ما تزبين ع خلاصدية كالكرفضة بل اعال مين مضعيف مديث فابل عل نهيس بع بلكداس ك ال حضرات مخترین کے نزدیک چند شرطیں ہیں اورج صدیث بضوع اورجعلی ہواس برکسی صالت اورکسی صورت میں عمل جائزنهيس بد، نفضائل اعمال مي اورن ترغيب وترسيب وغيرومين -اب بقائمي موشق حاس مُن يَجِ كُمُ الكليال بُحِيمَ في تمام حدثين صرف ضيعت بي نهين بي مبكه موضوع اورعبلي بير-جنانجدا ام مبلال الدين سيطي كلفته بن ١

الاحاديث التي دويت في تقبيل الانامل وه مديثين جن مين مؤذن م كلَّه شهادت مين تخفرت وجعلها على العينين عند سماع اسه صلى صلى الله تعالى عليه وللم كانام سنف كوقت الكليال الله عليه وسلَّم عن المؤذَّن في كلمة الشهادة يُحِث اور الكول يركف كا ذكر آياتٍ ووبب كسب

كلها موضوعات انتها ميليما السيطة بالمادالين المنظلة الموضوع اورحبلي بن-

ليج اب وقصه بي مم بوكيا منتى احدياد فال صاحب كوير الفاظ ديك كرمؤرك إيابيت كـ" الحدوث كراس اختراض كے بيني أو كي بالدين واضح بوكيا" (بلفظرمارالي مكلي) -برني كس كى دليل كو أو می اوری کس کی طوف سے واضع ہوگیا ہے ، عیاں را پیربیال عر

ملمت كمبياك بالتول سة منوركا دامن جوط فيكا

امام سيطي كم كلها موضوعات كروالد كم بعديه ضرورت وتبيس كريم مي موض كرس مرفحن يحيل فائمه كمك كم من المنطوعليه الصلحة والسّلام كي معابيت كا ذكر مجي كرديت بين إسي ضمون كي رواية مضرت خضرعليه الصّلاة والسّلام على منقول ب مكراس كالفاطير مين : تُسمّ يقبل ابهاميه - (الحديث، ميمرايين مونون المحمل يؤمه-مهلی مدایت میں انگی مفول کا ذکر تہیں ملک شہادت کی انگلیول ( اور ایک دوایت میں ابہام

اورسباحته) کا ذکر تھا اور ومغنی احربار خان صاحب و غیرو کے باب یا سُرخی کے مطابق ندیمی مگریہ رہات مطابق سيد رير دابيت موضوعات كبرصك اور ندكرة الموضوعات صلا وغيوس بعاور فتى احدمارنا صاحب نے مقاصد حِسنہ کے حوالہ سے نقل کی ہے ۔ ( جامالی کا کا اورمولوی می عرصاحب نے طحطاوی مللا كي والسينقل كي ب (مقياس ملنة) يمكن علام عرطام ورمّل على إقاري محقة بن: بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه الخ براس كرسندين كي مجول راوي بن اورسند

("ندكره ملا" وموضوعات ملك بمي متقطع ہے۔

تواس ضعیف روایت سے دین کیسے ان کر کمیا جاسکتا ہے ؟ امام بہتم ی ایک مقام بر مکھتے ہیں کم في هذا الاستاد قوم جهولون لم يكلفنا الله كاس سندين كن ادى مجول بن اوتين الله تعالى نداس كا تعالى ال فأخدد منتاعمن لانع في وكتاب تقرّة مكل مكلف بين عبراي يم إينادين عبول اويول سا افذكي -انگوستے بوسنے کا ایک اوروزنی ثبوت منی احربارنیان صاحب کھتے ہیں:

وصدرالا فاضل مولاني مرشدي استاذي مولانا الخاج مستيد محتصيم الدّين صاحب فبليرا وأبادي دامطهم فرمات میں کرولا بیت سے انجیل کا ایک بہت پُرانا نسخہ برآمد مبوّاجس کا نام انجبل برنیاس آج کل وہ عام طور میرشائع ہے اور مرزبان میں اس کے ترجے کئے گئے ہیں۔اس کے اکثر اسکام اسلامی احکام ت ملت بعلتے ہیں ۔اس میں مکھا ہے کہ حضرت ادم علیہ السّلام نے وُوح القدس (نوم صطفوی) کے دیکھنے کی تمتاکی نو وہ نور ان کے انگو کھوں کے ماخوں میں جمایا گیا ۔انہوں نے فرط محتبت سے اُن ماخوں کوئجوا ا درانکول سے دگایا " (ما رائن طف ومنه) مولوی محدعم صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور انجیل بربناس کاصفر بھی دماہے (انجبل بربناس صنل) اورعبارت بھی نفل کی ہے جو اغلب ہے کہ انجبل بربناس کی بى عبارت بوكى -اس بين بيريمى ب كريس ادم عليرانسلام ن برسنت بيها كداس بروردگار برتحريميم ميري ہ مترکی انگلیوں سے ناخنوں بربعطا فرا۔ تنب الٹیسنے پیپلے انسان کویر تخرر اس سے وونوں انگویٹوں پرعطا كى" ( بجيراً كيسب " تب بيها انسان سنان كلمات كويدى مجتنت كسائقه بوسه دما اورايني دونول أفكمول سے ملا اور مقیاس صفیت صلا ا

اب بھی اگر کوئی تخص انگوسے مزیج سے تواس کی مرضی ۔ یہ توبقول مفتی احد بار خان صاحب وغیرہ و توں مدیثوں اور حفالت صوفیا رکوام اور صفرات فقہا گرست تابت ہے بلکہ عیسائیوں سے بھی تابت ہے اور انجیل برنیاس کی بین شہاوت ہے ۔ سبحان الشاتعالی! غیرسلوں کی بات کواپنی تائید میں پیشیں کرنا کوئی گنا مد نہیں ہے ۔ مگر سوال بہت کہ اصل چیز کشی معتول طریق سے اسلام سے بھی توٹا بہت ہو۔ جب انگو تھے بچوسے کی سب حدیثیں ہی موضوع اور جبل بیں تو پھر اصل کیا اور اس کی آئید کیا ؟ بیل معلوم بنا ہے کر سابق والنا بیں میں عیسائیوں کی اقتدار کرتے ہوئے کسی نے اسی انجیل بربناس کو پیش نظر کے کریچ بل حدیثیں بنا ڈالی بین اور یا دو اور وسروں نے یول تی طب قواتے ہیں کہ اختا والی ایش اور یا دو اور عداوت دسول الشر صلی الشر کو ایست کے سے عربیت تو کیا، ضعیعت بھی مدسل کی مرف باروں کا اجتہا دا ور عداوت دسول الشر صلی الشر علیہ وسلم سے " رجا سائی باعظہ میں الا ول وقت آلا بالشد امعاذال شر عالیٰ، تم معاذال شر تعالیٰ۔

ویجا آپ نے اہل بعت حضارت کو کہ دعوی کرتے وقت تو گا و زبان گر شوت بین کرتے وقت رفیہ خطی میفتی صاحب کو اس کاعلم مونا چاہیے کہ جناب رسول انٹر صلی انٹر تعالی علیہ ولم کا کسی چیز کو ترک کرنا بھی سندت سے اور آپ کا عدم فعل بھی حضارت فقتها ہر کوام کے نزدیک کو اجت کی دلیل سے اور برصف یا دول کا اجتہا دنہیں بلکہ ان کے پاس سو فیصدی محدثین کا سطے شدہ قاعدہ ہے کہ جعلی اور موضوع مدیث گا با جہا دنہیں ہے منتی صاحب میں معدوت مدیث کو بیم کرنے اور اس کی تروی کے عداوت وسول انٹر صلی انٹر تعالی علیہ ولم ہوتی ہے ما جعلی حدیث کے انکارسے ؟ اس کا جواب مفتی صاحب بر سول انٹر صلی انٹر تعالی علیہ ولم ہوتی ہے ما جواب مورث و رائیں۔

## كفنى بإالفي سكفت كإبيان

مینت کوفسل دینے کے بعد اس کوستنت کے مطابق کفن میں نا احادیث سے ثابت ہے۔ یہ جی ابت ہے کہ بطور تبرک کسی کے کفن میں کوئی کیڑا رکھا جائے ، بعیب کہ انخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم نے اپنی خبرادی حضرت زبزیش کے لئے اپنا تہدند عطا فرا با تھا۔ یہ بمی طمیک ہے کہ کسی بزرگ سے کوئی کیڑا سے کو اپنے کفن

"بهذامیت کے سے کننی دونیرہ پر صور ورعبد نامر لکی جا وے" (بلغظ جا رائی میں)

کننی اور الفی کھنے کے بواز پر جو دلائل پیش کے گئے ہیں ، امام کی می ترختی کی نواور الاصول سے جو فوج روایت نقل کی گئی ہے کہ جو نص اس وُعا کو کھے اور میست کے سینے اور کفن کے درمیان کسی کا غذمیں مکھ کر روایت نقل کی گئی ہے کہ جو نص اس وُعا کو دیے گا (جا سالی صلال) ۔ اسی طرح طاق س قابی سے بوالہ مندی فرکور جو بینقل کیا گیا ہے کہ ان کی وصیّات کے بموجب اُن کے کفن میں یہ کھات کھے گئے (جا المی ملال) میں میر کھات کھے گئے (جا المی ملال) میں میروب اُن کے کفن میں یہ کھات کھے گئے (جا المی ملال) میں میروایت یہ مام ہے جو امام سیوطی کے حوالہ سے نقل کیا جا جا کہ کسی روایت کا حکم ترخی و بیاتی ہو گئے ترفی کی عنوب کی دونی کے حوالہ سے نقل کیا جا باکل کا فی ہے۔ باتی جو رفیل کی افول میں اُن کے بین ادا کہ کھا ہوتا تھا ، اُن کے کھوڑے کی دونی میں اور وہ ہونے کا خطوم میں رہتا تھا ، لہذامیت کے کفن ربکھنا بھی ورست ہے باوجو د ربی گھوڑے کا کا میں میں اگورہ ہونے کا خطوم میں رہتا تھا ، لہذامیت کے کفن ربکھنا بھی ورست ہے باوجو د ربی گھوڑے کے کا خطوم میں رہتا تھا ، لہذامیت کے کفن ربکھنا بھی دوست ہے باوجو د ربی گھوڑے کے کا خطوم میں رہتا تھا ، لہذامیت کے کفن ربکھنا بھی دوست ہے باوجو د ربی گھوڑے کے کا خطوم میں رہتا تھا ، لہذامیت کے کفن ربکھنا بھی دوست ہے باوجو د ربی گھوڑے کے کا خطوم میں رہتا تھا ، لہذامیت کے کفن ربکھنا بھی دوست ہے باوجو د کیا گھوڑے کا خطوم میں رہتا تھا ، لہذامیت کے کفن ربکھنا بھی دوست ہے باوجو د کیا گھوڑے کا خطوم میں رہتا تھا ، لہذامیت کے کو کا خطوم میں رہتا تھا ، لہذامیت کے کفن ربکھنا بھی دوست ہے ۔

(جارائی مالاً عصد) توی قیاس مع الفادق ب کیونی سرکاری زنده گھوٹوں پرفررلگانے سے میست کے
کن پر کھنے کا اشاب کی کل اور دُور کی بات ہے ہی وجہ ہے کہ الم ابن جرعنے اس کورد کیا ہے۔ باتی آئوشانی
کہرکر افیاض کرنا ہے نہیں ہے۔ کہا امام ابن جرع شافی کویتی صاصل نہیں کدوہ فلط قیاس کر باطل کردیں ؟
اگرید دلیل اور قیاس میچ ہوّا توحقہ ہو ترک وقت اور بعد کونیرالفرون میں یہ قیاس لاگوں کو کمیل ماسوجا ؟
کونسا نیا حادث اور مسئلہ ورمیش بوا ہے جس کے ہے یہ قیاس ایجاد کیا گیا ہے۔ اس طری شنے عبد الی صاحب کے
والد صفرت سیعت الدین صاحب جو صوفی مشرب ادمی نے ، ان کی وصیت سے استعدال کم میے نہیں ہے
خودشیخ عبد الی صاحب کھتے ہیں مشرب پرح بیت نیست دلیل از کتاب وسئست مے بایڈ (اخبارالا فیاد
مسئلہ )۔ بہریہ بات بی قابل نو دہے کہ جو صفرات بیشانی اور کھن پر کھنے کی اجازت دیتے ہیں ان میں بعض
مسئلہ )۔ بہریہ بات بی قابل نو دہے کہ جو صفرات بیشانی اور کھن پر کھنے کی اجازت دیتے ہیں ان میں بعض
مسئلہ )۔ بہریہ بات بی قابل نو دہے کہ جو صفرات بیشانی اور کھن پر کھنے کی اجازت دیتے ہیں ان میں بعض
مسئلہ )۔ بہریہ بات بی قابل نو دہے کہ جو صفرات بیشانی اور کھن انگلی ہے کہ اب ایک جینانی اصریار
مسئلہ کے میں اس کی بھی تصریح کراتے ہیں کہ پر دوشنائی سے دمھا جاتے بلائون انگلی ہے کہ اس اس کی بھی تعال کے جنانی کی خوالہ ہے تنا کی دیاتے ہیں کہ دوشنائی سے دمھا جاتے بلائون ان ساحب شامی کے حوالہ ہے تنا کی درات ویتے ہیں کر درات اور بی درات ہیں کر دروشنائی سے دمھا جاتے بلائون ان صاحب شامی کے حوالہ ہے تنا کی دروشنائی سے دمھا جاتے بلائون ان صاحب شامی کے حوالہ ہے تنا کی درات انہا کی دیاتے ہیں کہ دورات تنا کی حوالہ ہے تنا کی درات تنا کی حوالہ ہے تنا کی دروشنائی سے درات کی دورات تنا کی درات تنا کی دروشنائی سے درات کی دروشنائی سے درات کی دروشنائی سے درات کرات ہیں کر دروشنائی سے درات کی دروشنائی سے درات کی دروشنائی سے درات کی دروشنائی سے دروشنائی سے درات کی دروشنائی سے دروشن

ان ممّا مِكتِ على جهة المديّت بغير ميّت كي بين أنكل سه بغيرسيابي ك مكد مداد بالا مبع المسبحة الخرب التي مكليّا وياجادك-

سیابی و مینوسے کھنے میں بی کے بداد بی کا احتال سے اس سے بعض علی سنے کہ نے کی رہ لیا بیش کی ہے بھیے شاہ عبدالعزیہ صاحب اور مقلع رشامی و مینو و اور ان کا حوالم مفتی اسمہ بار منان صاحب نے بمی نقل کیا ہے ۔ چنا بی شاہ عبدالعزیہ صاحب جبال بزرگوں سے قبر میں بی و دکھنے کا واقعہ کی کے بیال میں اس کی تصریح کرتے میں کہ " برسید مروہ ورون کفن یا جالات کفن گذار ندایں طریق وافقہا منع کے کندیو اس کی تصریح کرتے میں کہ " برسید مروہ ورون کفن یا جالات کفن گذار ندایں طریق وافقہا منع کے کندیو کر کے الرجار التی صلاح) اس سے معلوم بڑا کہ کفن کے اُوپر یا کفن کے نیچ میت کے سید برکسی کھی ہوئی چیز کو ارکھن سے فقہاد کرائم کے نزوی منع ہے ۔ وال اگر قبر کے سروانہ میں کوئی طاقچہ ہوا وراس میں رکھ جاتے تو صفرت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ درست ہے ۔ ایکن اس سے ممل ننائ صل نہیں ہوتا کی ذبی میں گئی اور الفی کھنے کا ہے۔

مفتی احدیا رضان صاحب کہتے ہیں- درختاریں اسی مگرایک واقعدنقل فرمایا کرکسی نے وصیعت

کی تھی کہ اس کے سینہ پر یا بینیانی برسم اللہ الرحل الرحم مکد دی جاتے ۔ بینانجہ ایسا ہی کیا گیا کہی نے خواب میں دیجا - بوجیا کیا گذری ؟ اس نے کہا کہ بعد دفن ملا تھے عذاب اسے مگر حب انہوں نے کہا ملا مکمی مہوتی ویکی تو کہا کہ تو عذاب اللہ ست نے گیا - ( بلفظہ جا رالحق ملالا)

عذابِ الني سے اور فرشتوں کے جگوے ہے کے کار بہت ہی عمدہ نسخہ۔ مگر سوال بہے کہ یہ طریقہ خیرالفروں میں کسی کو کمیوں مذاسو جھا ؟ اور ان کو ایسامبارک خواب کیوں مذاکا ؟ بھر پر بھی قابلِ غور لام ہے کہ خواب سے دین کا کوئی مسئلٹ ایست نہیں کیا جاسکتا ۔ جنانچ بحضرت شاہ ولی الشرصاحب مکتے ہیں :

"اجاع ابلِ شرع است راکے بی حکم از احکام ابل شرع کا اس بات پر اجاع ہے کر شریعت کے کھوں شریعیت بواقعات و منامات استیان ثابت میں سے کوئی بی حکم واقعات اور استیوں کے خوابوں نابت میں سے کوئی بی حکم واقعات اور استیوں کے خوابوں نابت میں سے کوئی بی حکم واقعات اور استیوں کے خوابوں نابت نہیں ہوں گئا۔

میں شدود۔ (قرق العینیں ملکا)

عزضیکہ بوکام انتھارت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وکم اور آب کے حضارت صحابہ کوائم اور تابعین آ اور بعد تابعین آن نے نہیں کے کہنے کی مطلقا کو تی گئی کنی نش نہیں موجود تھا، ان بھی اس کے کرنے کی مطلقا کو تی گئی کنی نش نہیں ہے اور رز کسی صوفی کا کوئی قول فول اور نواب معتبرہ یہ یحضرت شاہ ولی اللہ می رش دبلوی کی تھے ہیں، کہ معبرالدین محدود جوائے و بلوی ، ضلیفہ نظام الدین گفتہ است فعل مشائع حجنت نہ باشد اوابلاغ المبدی المدین منسوب بنشاہ ولی اللہ صاحب یعض حضارت نے ان کی کن ب ہونے کا انکار مجی کہیا ہے ۔

بدنى اور مالى طريقة برالصال ثواب كالمحم

جمهود ابل اسلام کا اس امرر اتفاق مه کرمتیت کے سے ابصال تواب درست اور جا کرنے ، خواہ برنی عیادت ہونواہ مالی مو۔ البتہ برنی عبادت میں (مثلًا نماز، روزہ اور تلاوست قرآن کرم دنیو) حضرت

عله مولاناعبرالمجيدصاحب غيرمقلد تحرير فوان بي كرم وبيتم برعت ب بال اگرخاموشى به بلاميا صدقد كياجات خصوصًا صدقه جلديد وغيره تواس كانواب ميت كوبهن سكتاب -اسى طرح ملاوت قرآن كريم كا مجى انتهى بلفظ (المجدين مصوصًا صدقه جلديد وغيره تواس كانواب ميت كوبهن سكتاب -اسى طرح ملاوت قرآن كريم كا مجى انتهى بلفظ (المجدين سومرمه ٨ ستمبر الملائد صلاكا كم علا) - اور تواب صاحب محصة بين -" و بودن ابن ملاوت مجعلول از برائ ميت ميت تا و دريل الطالب مدوم) -

امام مالک اور مفرت امام شافی اختلاف که ته بین (شرح فقه اکرمشه وکت به الدی مهلاوینی) گراکشرصفرات شوافع اور مفرات موالک اس مستدمین دیگراکد کاسا تدویت بین ما نظ ابران تیم که کتاب الدی از مهلا اتا معنا مین اس کی نقلی اور مقلی طور پرمبسوط بحث کی بیدیت اور اقرب الحالفی اس بی بات ب که برنی اور مالی قرم کی عباوت کا تواب میت کوینها یا جا سکتاب گراس کینتی بند نبیا دی اور اصلی بین بند بندادی اور اصلی بین بند با در اصولی شرطن بین جب می دو در بول کوئی فائده نهین برگا و

متیت مومن اورسلمان و میم انتقیره بو گرکتنی بی گناه گارگیول مذبو اوراسی طرح ایعال از ایسال متیت مومن اورسلمان موء وردرسب محنت دائیگال بوگی -

الیری سی معیادت میں ریا ، نام ونمود دشہرت اور اپنی مصنوعی عزمت اور ناک کی صفا طلت کا برگز سوال مذہود دشہرت اور اپنی مصنوعی عزمت اور ناک کی صفا طلت کا برگز سوال مذہوا ور نزوگوں مسطعی وقت سے بینے کا خیال ہی ول میں ہو، اور نزیرات من و اذلی سے بھی یاک ہو۔

جومال صدقه وخیات میں دیا جائے وہ صلال اور کمیت ہو خیدیث، نا پاک اور غلول دفیرہ کا عفیرہ کا عفیرہ کا عفیرہ کا مغیر کا عفیر خیر بیت اور اقدالی صلات فقبار کوم سے یہ باکل واضح ہے۔ عفیر کمیت میں کہ قرائن کریم جمیح اماد بیث اور اقدالی صنوب فقبار کوم سے یہ باکل واضح ہے۔ (۲) جس مال کا صدقہ اور خیرات دی جائے اس میں کوتی وادث غاشب اور فا یا لئے بچے بد ہو، ورد اس کا صدقہ کمنا بلا خلاف حوام اور موجب عذاب فداد ندی ہے۔

﴿ جو قرأن كريم ميتت كويده كر بخشا مبات وه بلامعا وضدادر بلا أجرت رفعا مات .

ابنی طرف سے نول کی اور خاص کیتین کی تعیین مرکب اور در کھانے کے اقدام میں تعیین ہو۔

ی کمانا صرف فقرار اورمساکین کو دیا جائے، برادری کو اور اغنیار کور کملایا جائے۔ ان میں بعض ایسے اُمود ہیں جن میں کسی اونی کلے کو کمئی شک وشیر نہیں ہوسکتا ، اور ان کا ثبوت

قراك كريم اوريح امادسيف سيخربي واضحب يعض دعاوى كاختصارا ولاكل سن ليجيد

قرآن كريم من أمّا ب كدلة تكيم أله المؤينية كنجية اورنا باك اور دى چيزالله تعدال ك واسترين نريع كين الله عدقة من غلول واسترين نريع كين كريش مردو مدين تربين مراين من آما ب له يقبل الله صدقة من غلول استرين نريع كين كريش من درو مدين تربين مراين من آما ب له يقبل الله عدقة من غلول ا

(ترندى ق اصلا) لينى الشرتعالي حوام مال مصصدقة قيول نهيس كرتا اور صنرت ملاعلى إلقاري كلفيهي: يدى اگرفتر كومعلوم موكريه مال بوجع دياجار المستحرام باوراس نے دینے والے کئی میں عالی اور بینوالے

نے آیان کہی تو دونوں کا فرہوجاتیں گے۔

( شرح فقد الرملسال كانيورى) اورمبی عبارت فنادی عالگیری ج ۲ مدوع میں بمی موجودہے۔

امام قاضى خال كليت بين !

له وامّن المعطى كفرا-

كه الرمتيت ك تركه سے فقرار كيلنے كما ناتيار كربيا جاتے تو التيام وكاجكه وارث سب الغرول اوراكر وارتول يكن ايك بمي نابالغ موتوتركه سے يركمانا تيارنبيں كميا جاسكتار

مضرت جرئير كى روايت كرابت برولالت كرتى بينصوصاً . جيكه دارتون مين جيول نيج ماكوني دارت عاسب مور

بلكر حفرت جرائر كى مديث سے ثابت ب كرمينت كے بات كعاف كوحفرات صحابركوام وحدكى طرح بمعت تقاور ينطابر كرايساكمانا وامهد المام غزالي كمحة بيركرايساكما مامروه ہے ییں کہتا ہول بر کرامست اس وقت موگی ، بحب کہ ميتت ك وارتول مين كوتى فا بالغ ما عاتب منهو وريد يه بلااختلات حرام مبوكار

وان اتخذ طعاماً للفقراء كان حسنًا إذاكانوا بالنين فان كان في الوثرة صغيرًا لريضّن وا دُلك من المتوكة - (قاضى فان عمم ملاك نولكشور) اورعلامرش مي كلية بن :

ولوعلم الفقير أنه من الحرام ودعا

حديث جرير يدلعلى الكراهة ولاسيها اذا كان فى الورثة صغار اوغامب (شاى لى ما ۱۸) اور ملاعلی لی تقاری لکھتے ہیں کہ:

بلصحعن جريو كمنا نعد لامن النياحة وهوظاهرافي التحربيرقال الغزالي ومكرة الاكلمنه قلت هذا اذالم يكن من مال اليتيم والغائب والا قهوحرام بلا خدلاف - (مرقات على الشكاة ي ا ماك)

ان عبارات سے بربات بالکل اشکارا موجاتی ہے کومتیت کے دارٹوں میں اگرسب ہی بالغ اورصاضر ہول تب بھی ایسا کھا نام کروہ ہے بلکر بظام رحوام ہے ، اور اگر منبت کے وار نول میں کوئی ثابان کے ماکوئی وار فاتب مونوبالاتفاق الساكمانا حوام موكا اورنقرامك اليماكمانا الموائز موكا و فقرامك اليماكمانا الموائز موكا و فات مان صاحب برملوي كفت مين :

" غائبًا ورثري كونى تتيم يا اور بتيرنا بالغ بتوا يابعض وثنارموج دنهي بوسق داك سه اسس كا افن بيا ما ما جب تويد المرخت حام شديد بيتمن من اب السياع ومل فراما ب إن الله ين يا ملوى أمُّوال اليُّسْلَى ظُلْمًا إِنَّمَا يُاكْلَوْكُ فِي يُطُونِهِمْ ذَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا -بِيشَك جوادكمتين ك مال ناستى كمات مين ، بلاشبروه اين بيد مين الكارب بوت مين اور قريب ب كريم كم كراؤين ماني گه مال غيرمي بداذن غيرتصرف جودنام أرب عال الشرتعالي لا تأكموا أهوا أكم منتكم بالباطل خصوصًا فابالغ كامال ضائع كمناجس كااختيار مزخودات مراس كع باب مزاس ك وصى كو-لان الولاية للنظري للضرعلى الخصوص الران مي كوئي تتيم بوتوا فت عنت ترب والعياذ بالله ب العليين - إلى اكرمختاج ل ك ديين كوكما نابح ائي توحيع نهيس بكر نوب ب بشرط يكريركوتي عاقل مانغ ابنے مال شاص سے کرے یا ترکہ سے کریں توسب مارت موجد بالغ وا بالغ راضی مول (ایکم) نراعیت عشر سوقم ما 19 - خان صاحب كى يرعبارت قابل دا دست مكران كايرمجددان مغالطرقا بل مخدست كرجب ما بالغ كواين مالكا باقرار نمان مساحب خودمى اختيارنهي تومير مالغ ونابالغ راضى مول كاكيامطلب ي فابا بنے کی رضا کا مرب سے سوال ہی بدانہیں ہوا میں دجہ بے کرفقہاد احناف فی نفری کی ہے: يىنى ئابانغ دوك كى دەنتىت بالىك نزدىك جائزىنىير، له تجوز وصية القبى إذا لمريكن مواهقاعندنا- (قاضىفان ج م مكل) بي جيكمرابق مربو-

مًا مِانع كى ومسيت باطل ہے۔

ومدية القبى باطلة . مودى عبدا بيع ماحب كمت بين ا

اورسراجيد عكالمن ب :

"جب کوئی ادمی مرمیا دسے اور کوئی شخص اس کاعزیز و قربیب ابنے خاص مال میں سے اس کے لئے فاتھ کرے ۔ اس میرکسی فعتیہ و محدث کو کلام نہیں اور خاص مسیّت کا مال اگر اس کام میں صرف کرنے لگیں توامیں يرشرطب كراس ك وارثول مي كونى فابان ولى يالاكان بواسك كر تركر بعدمرف مورث كم يلك ارثول كابوباتاب يسس اكروارث بالغ بي تووه مال نماص ال كابوكيا - الركوني وارث ال ميس فاتب نهيس ، سب موجود بی یاکونی فائب تفا اور اس نے اجازت دیے تواس مورت میں ان کو افتیارہ جستدر ما میں متبت کے نے صرف کردیں ، اور اگرسب نا بالغ میں تو ترکرمتیت سب ان کی میک مولمیا ، اس کا مرف کردینامیّت که ایصالِ نواب میں جائزنہیں ، دکیڑا ، نزکھانا ، نزروپر نزیسید ۔ فقط تجہزو کمفین میں جانکھ وبى درست ب اوراكر بعض وارث نابانع بن تب بى نابالغول كاحتد كل اشيار تركيس منترك جے اس کا مرف کرنا بھی الیسال تواب کے لئے جا ترنہیں الن " (انوارسا لمعدم 11)

مغتی احدیارنعان صاحب مکفتے ہیں کہ :

\* نیز اگرمیّنت کی فاتحمیّت کے ترک سے کی ہو توخیال رہے کہ غائب واسف یا نابالغ کے سطتے سے فاتحہ مزکی جاوسے بینی اقلًا مالِ متیت تیسیم موجات، بچرکوئی بالغ وادمث اپنے مصدسے پر امور نویر كرس رورند يركعاناكسى كومى جاكزندموكا كرنجيرالك كى اجازت يا بيركا مال كعانا فاجازت ريفود خيال رسي ورجار الحق ملك)

مكرمغتى صاحب بمي جانت بين كهاس زمانه مين ايك فيصدى تنيجه ، ساتوان ، وسوال ورمياليلا وغيره بمى شا يرشكل اليها بهوس مين شرعى طور برمال تركمنسيم بونيك كابد بالغ وارث صوف ليف حقد سے برصد قد کرتے ہول -اور کھنے مولوی ، حافظ اور بربس جو تیجر، ساتواں اور دسوال وغیرو مجابس مين شركيب بوسفست قبل ريسوال كرليت بين كراس تركه مين كوتى نا بالغ يا غاسب وارمث تو شامل نہیں اور کمیا اس کی شرعی تسیم مروی ہے یا نہیں ؟

ملاوت قرآن كرم براجرت لينا قرآن كرم كا بيعنا ايد بهت عده عبادت ب الديده كراس كا نواب ميت كونخشا ماسكة ب بشرطيكه ايصال تواب كم يقي وأن كريم برساكيا بوأس براجرت ما ليكي بو انواه أجرت بيل طعى كى تى مو ياسط دى كى مى مو مورون اور دوائ سے يرموم موكر كي دنجي اجرت ضرورسطى لا المعهق التا المعهق كالماندورط واور فقتها راحناف سفواس كى وضاحت كى ب بيناني تاج الشريب محود بن احمد الحنى جود بن احمد جود بن احمد جود بن احمد الحنى جود بن احمد الحنى جود بن احمد الحنى جود بن احمد الحنى جود بن احمد جود بن احمد بن المحمد بن المح

كرجو قراك كريم أجمت بريطها جامًا بيعاً سكاً سكانها العاب مد تومتيت كويميًا ب اورد بين والما كور

ان القرآن لا يستعق بالاجرة النواب لا المدينة النواب لا المدينة ولا للقارى (بحوالة الوارسالمدينة) الدينة المنتق بين كم الدينة المنتق بين كم المدينة المنتق بين كم المنتقل بين كم

الحاصل قرآن كرم كى تلادت برأج ت لين والا اوروين والا ووفول ألا العبد المراد المروية والوولول ألا العبد العبد المراد المرد المراد المرا

الاعن والمعطى اشمان، فالحاصل ان ماشاع في زماننامن قرأة الاجزاء بالاعرة لا يجوز-

(بنايرشدن بايرخ هذا الله المراب المراب المراب المراب المراب المراب المسلكي إلى المراب المراب

والن كريم كالبحات كع بغير شيدكر بطعد تبريع كماس كا أواب

واما قرأة القرّان واهدائها له تعليما

متیت کو نخشناه می سه اوراس کا تواب اس کو بهنی ہے میساکررونه اور ج کا تواب اس کومینتا ہے۔

بغیر اُجرة فهذا یصل الیه کمایصل تواب القوم والحج - (کتاب الدّمن مص) حضرت مّل علی ل القاری محمق بین کم:

قران مجد کا بغیر اجمت کے محف دلتد بڑھ کراس کا آواب متبت کو مبر کرنا درست ہے۔ تُعرِقراً القران واهدا بُهالد تطوعا بغير اُجرة يصل اليد - (شرح نقد اكرمت المبيح اليد)

علامه صدرالدين على بن محدالا ذرعى الدشقى المنفى (المتوفى المناعة) تحرير فرمات بي كه:

ا برت برقران کرم کی ملاوت کوکے اس کا تواب میت کو بررگرنا ، توسلف میں سے کئے ایسانہیں کیا اور معفارت المد بری میں سے کسی نے اس کا حکم اور اجازت دی ہے۔ المد دی اجازت دی ہے۔ نفس ملاوت براجرت ناجازہ ہے۔ اکس میں کی کا اختلا

واما استيجاد قوم يقرأون القران ويهدونه للمتيت فهذ الريفيعل احدمن السلف ولا امريه احدمن السلف ولا مرخص فيه والا ستيجاد عن نفس التلاوي غيرجائز بلا خلاف - (شرح عقية الطياوير ملاكا ملح مصر)

بجامعادم برقاب کرخان صاحب برمادی کا حواله نقل کردیا جائے اکداس پر رحبی موجائے۔

مسئلہ ، . . . . بعض لوگ بددون کردینے میں سے مافظ کواس کی قبر بردواسطے ملاوت
سوم بک یا بجرکم و بشیں بیٹھاتے ہیں اور وہ صافظ ابنی اُجرت بیتے ہیں۔ پی اس طرح کی اُجرت وسے کر
قبروں بریارہ وانا جائیتے یا نہیں ہو بینوا توجروا۔

النجواب : تلادست قرائ طیم برابرت این دینا حام ب اور حام براستمان عذاب به ا در شواب بنجید اس کاطرایته برب کرمافظ کو است دنول کستے معین دامول برکام کاج کیئے نوکر کولیں سے کہیں ایک کم کی کردکہ آنی دیر قبر بربر ہوا کیا کہ وہ بیرجائز ہے " (احکام شریبت حقداقل مثلاً) میراس سے کہیں ایک کم کی کردکہ آنی دیر قبر بربر ہوا کیا کہ وہ برجائز ہے " (احکام شریبت حقداقل مثلاً) مرنمان صاحب بی از ماو کرم بر فرائیں کر برطرایت کون کرتا ہے ؛ اور کہاں برحاج و ای برالبتد کودہ مولوی عبدالیم صاحب محصقے ہیں : "اگر ما فظوں کو مزدوری دے کر قرائ برجعواویں برالبتد کودہ ہے ۔ اس کی تعدیق کتیب فقہ میں موجد ہے التق - (افوار ساطھ می اللہ میں نیرو ہے ا متنے ایس ہے۔ اد بجوده والمعختان بيه بائز نبي بي مختار به بهان الديت ما الله المراب بهان الديت ما المرابي به به موه وفي محموق بها مرابي المرابي الم

الغرض اس نحتر برخان صاحب بربلوی اور مولانا گنگویی صاحب دونون مفق بی کرایسال نواب کے لئے جو قرآن کریم بڑھا جا آ ہے اُس بر اُبرت لینا دینا دونوں حوام بیں اور تواب کمچے بہیں ہوتا ، بلکم اس بر اُبرت لینا دینا دونوں حوام بیں اور تواب کمچے بہیں ہوتا ، بلکم اس بر استخاق عذاب ہے۔ اب جو لوگ اس مسلمیں علمار داو بند کو کوستے ہیں ، توان کو بنورسوں این میں بیا جو لوگ اس مسلمیں علمار داو بند کو کوستے ہیں ، توان کو بنورسوں لینا میا ہے کہ طعن کس بیر ہوگا ؟ سے

يدنقان المؤذنين والائمة والمعلمين - المول اورعلول كو وظائف اورنخوامي دياكرت المول المعلمون كو وظائف اورنخوامي دياكرت (سيرت العمرن لابن جزئي مال) عقر

امام جال الدّبن البه محرى برانتر بن يوست الزملي المنتي (المتوفّى ملاحث ) نقل كرت بين كه حضرت عرف معتمين كو وظيفه ديا كرت بين (نصب الرآييج به يمال) يحفرات وفتها كرام كوفطا آعف كم فتعتن علام ابن به بن أي نفاريرت به فتي كوكس شهر مين على مقتل كرب به كركس فقير كوكس شهر مين فقر برما موركيا كميا تغاريرت به فرين مشرى اورير به في نقل كرب به كركس فقير كوكس شهر مين فقر برما موركيا كميا تغاريرت العمرين مشال العمل والامم ع باصلال مي كمعاب كرصفرت بمرض فقر وفي شرعى طور بر معمكول من في معلول من في معلول من في مناس كي مزير تشريح موجود به اسي مين ملاحظ فرالين والمركب من المنظ فرالين والمركب الموكول من من مناس كي مزير تشريح موجود به اسي مين ملاحظ فرالين و

امام الوعبيد فالمم بن سلام (المتوفى الملكة) رقم طراز مين كد و

ان عدش بن الخطاب كمتب الى بعض عمّاله ان مضرت عرف ابين بعض كورزول كو تكماكم قرال كريم اعطالنّام على تعلم القوال وكتاب الهوال اللها بيض والول كا وظيف مقرركرور

اس پربعض می ال نے پر کلما کہ بیض او کول نے قرآن کریم سیکھنے کی رغبت اور شوق کے بغیر محض طبغہ مال کریم سیکھنے کی رغبت اور شوق کے بغیر محض طبغہ مال کرنے کے مناطرطانب کم منا انعتیار کر لیا ہے ، مگر حضرت محرض نے اس کے باوجودان او کول کا وظیفہ بندمہ میں کہ یہ اور عالم کا ربطی باحوالہ محربی فرماستے ہیں کہ :

ان عدر بن المنطاب كتب الى بعض عُمّاله ان صفرت عُرِّف ابن بعض المعلى كر كماكم ولا كر قراب كيم المعلى المعلى الم وظيف دو - المعط الناس على تعليد القرال (نعب الآيية مثال) كن عليم ويت اور برعات بي ان كو وظيف دو - فعليف را شد صفرت عربي بالعرب المرتب المعلى المرتب المعلى المرتب ا

تمامة نملانت مي ابني نواطربيت المال بربالكل برجونهي الله

وَاصْ ابِهُ بَمِ مُحْرَبُن عبدالله المُعَلِي المالِي (المتوفّى مَلْكُلُم ) اسمستلدر بجشدا ورانته لاف ثقل كمتة بوئ فكفة بس كصيح بات يهب كداذان ، نناز ، قضا اورتمام اعمالِ ونيته براجرت لينام الأبيد كيذبحه اميرالمومنين اورخليف النتمام امورير أجرت ليتاب دبحوالة نيل الاعطارج اسلا وتحفة الاحوذى ى اسكال) معضوت المم نودى الشافي فوات بي كر مديث واضربوا لى بسهيد (الحديث) مين تصريح بيئ كردقيه وم اور حيال ميدونك برسورة فالتخداور وكر ديم مكر أجمت ليناجا تزب اورير بالكل ملال بداس میں کوئی کوامن نہیں - اوراس طرح تعلیم قران کریم بریمی اُجرت لینا جا مزہد - اور میں صفرت ا مام شافعی مضربت امام مالک مصربت امام احراً مصربت امام اسحاق مصربت امام الوثور اورد برسفرا سلف صالحين اوران سك بعد أسف والمصطرات كالمسلك ب - اور حضرت امام الوحنيف تعليم قران كميم براجرت لينامنع كياب البتدرة برير أجرت ليف كجوانك وه بي فأل بي (شريم سلم ت ٢ مكالا)-ان تمام شوس حالوں سے مد بات بخربی واضح بوجاتی ہے کدام مسجد ، مُؤدّن ، قرآن کریم کی علیم وسینے والاعتم اورقارى ، فقة اور دين كي عليم دين والامدس اوراسى طرح فصل خصومات كرف والاقاضى وندي وليم أجرت أورنخوا مساعطة بي اورحضرت عرف بحضرت مثمان اورحضرت عرب عبدالعزيز ببيد صفرات علفال الثدين كى طوف سے يہ وظالف اور ننوابيں ان سك الے مقتر ركی تتيں اور اسلامی مماست بيں بيت المال اس برجہ كانتحل تنا بجبال بسيت المال دبرو دبيب كمسلانول كى بيمتى سے اس بيفتن معدين نهيں سے تووال لي اسلام برلازم ب كدوه ير برمجر أعل كين تاكتبليغ وين كاسسلىمارى سب اوراس طراية ست وين كا احيار بردًا سب ورد ناموافق بواول مين دين كايريوان بكر جائے كا فداتمالي اس كوروش سك اور بكف دوس بدوینی کی آندهیان توبرطرف سے اُلادی بیں سه

بواد لا من بن رياب فررطوفال رياب فررطوفال رياب المعنى بن ماه مكناسنينه والو المي بن مين مين كدر مرجيب المستديد مسلم المراجريت اور من المومنيف المو

لینام کوه اور ممنوع نقل کیا ہے۔ انہوں نے کمال ورئ اور تقوی کی بنا بیان دینی اُمور پر اُبحرت لینا منح وہ اور اور عنی لاگل کے انہوں براُبحرت لینام کو دہ کہا ؟ یا اس لئے کہ ان دینی کاموں براُبحرت لینا مکو دہ کہا ؟ یا اس لئے کہ ان دینی کاموں براُبحرت لینے کو مقصود بالقات بمجد کر دنیا بڑورنے کا ذریعہ ہی مذبنالیا جائے ؟ اور یا اس لئے کہ خوالق ون میں نا دار اور فالس نقرام وین کو بیت المال سے با قاعدہ تنخوا بیں اور وظیفے ساتے ، اس لئے ان لاگل کو الگ اُبحرت اور تنخوا ہیں اکر وقی کو الگ اُبحرت اور تنخوا ہیں اکر وسم کی بنیاد کئی اُمور بر برسکتی ہے اور انہی کے تنخوا ہیں اگر وسم کو میں میں ہو گئی تو میں جو سے حضارت متقد میں فقتها راحت وقت کے اس اُبحرت کو مکو وہ فرایا ۔ ایکن جب بریت المال کا نظام درہم برہم ہوگیا تو حضارت فقتها راحت وقت میں متا خوبن حضارت کو زمانہ کی اہم ضرورت کے بارسے کی سویت ایوا ۔ اور پھر انہوں نے متنظر طور برجواز کا فتولی دیا ۔ چنانچا مام خاضی خان المنفی فرماتے ہیں کہ:

بلاظبر صفرات متقد مین نے تعلیم قرآن کوئم رکسی کو اجرت ویک ملازم رکسنا مکوه می بحبا ب اوراس را بجرت لینا بمی کوه قرار وبیا بے کیونکو اس زمان میں سکیون کے لئے بیت المال میں علیا مقرر بہوتے تھے نیز اگمور دین اور بیٹر فی اوٹند کام کرنے میں ان حفارت کی رغبت زیادہ تھی ، اور ہجادے زمان میں عطیات بی منقطع ہو چکے ہیں اور اکنوت کے معاملہ میں گول کی رغبتیں بمی کم ہو تکی ہیں۔ سواگر الیسے لوگ ناوادی کی جالت میں تعلیم کا شغل جاری رکھتے ہوئے روزی کمانے میں معرف ہوتے تو ان کی کمائی میں تحق مونے کے اس آئے ہم نے میں ہماکر براجارہ میں جب اور علم کے انجرت واجرب ہے۔ اب اگر تعلیم پلنے والے شاگر دکا والد (اور موجودہ اصطلاح انماكرة المتقد مون الاستيجاد لتعليم الفران وكرهوا اخذ الاجرعلى ذلك لانه كان للمعتمين عطيات في بيت المال في ذلك والزمان وكان للمع زيادة رغبة في امراللا بن واقامة الحسبة وفي زماننا انقطعت عطياتهم واشقصت رغائب الناس في امرال هخرة فلو اشتغارا بالتعليم بالحلجة الله مصالح المعاش لاختل معاشهم قلنا بصحة الاجرة المعاشهم قلنا بصحة الاجرة المعاشهم قلنا بصحة الاجرة المعاش واعطاء الاجرة بلس فيه الها الاجرة الدجر حبس فيه الها

زفتا وی قاضی خان بی ۳ ما ۲۳۷ طبع نوکشورتو) اب اگرتعلیم پانے والے شا میں مرسد؛ ادارہ اور مہتنم معلم کو نخواہ دینے سے گریز کرسے تو اُسے گرفتار کمیا جائے گا۔

مضرات فقهارا حناف مين فقيرالنفس بوف كاظست جومقام امام قاضى خال كاب وه الم علم

مغرات سے فنی نہیں ہے۔

علا ابن النجيم المنفي (الملتب بابي منيفة الثاني) فرات بي ا

الماعلى المنتار للفتولى في ذماننا فيجوز الحذالهبد ببرمال بهاس زماد مين فتولى كركة منتار قول يرب كر المام والمؤذّن والمعلم والمفتى الم البحوالاً تن الم منافق الم الم الم المرتوزّن اورم المرمة كواجرت بينا جائزت -

اورم احب براریمی بهی تعمر کے فرات بی کر ای فتی براز برب (برایہ ج م م م اس اور اس طرح علامہ بدرالدین العینی الحنی مراحت فرات بی ( ملافظ مو نبار شرح برایہ ج م م م ۱۵ )۔

حفات فتها مرام کا اُن واضع تصریات کبد مطلقاً حاجت اور ضرورت نهیں کہم اُجرت یکنے کی مافعت کے دلا لی ان کر کورکے پر ان کے نفیسلی جوابات موض کیں۔ صرف اجالی طور پر کہر دینا ہی تی ہے کہ من بیض کا مافعت کے دلا لی ان کا ترکی کے برائے ان کور پر استدلال کیا گیا ہے وہ محافعت میں نص اور شعین المعنی نہیں۔ اگر ایسا مہتا تو محال متعا کے حضات فیلنا را شدیق اور صفارت اکر ثلاث اور جہو علیا کرا تم اور مافوین مفرات افتہاراً مناف اس کے خلاف فتو کی صاور کرتے کیؤ کو قران کریم کی وہ آیات اور احادیث ان کے پیش نظری تنیاں اور احادیث اس سلسلہ کی کھڑ و بیشر ضعیت ہیں۔ اور اگر بیض میسم اور احادیث ان کے منسون ہونے کا دعوی مجی کیا ہے (طاب طرب اور اگر بیض میسلات العزدی) مالاتا العزدی کی کیا ہے (طاب طرب اور اگر بیض میسم کا مدری ہونے کو ایک کرا ہوئے کہ کا دعوی میں کا مرب ہونے کی بیروایت ان احق ما اخذ تحد علیہ اجرا کہتا ب ادالله (او کما قال کرنیا و مدی اس کی دئیل ہے دیکن یا درہ کہ اس سے دُقیہ اور جہاؤ ہودی کی مدروایت ان احق ما اخذ تحد علیہ اجرا کہتا ب ادالله (او کما قال کرنیا و مدی اور کی بیروایت ان احق ما اخذ تحد علیہ اجرا کہتا ب ادالله (او کما قال کرنیا و مدی اور کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کرا ہوں کی اس کی دئیل ہے دیکن یا درہ کہ اس سے دُقیہ اور جہاؤ ہودی کی دورہ کہتا ہوں کرتا ہوں کہتا ہوں کرتا ہوں کہتا ہوں کرتا ہوں کہتا ہوں کرتا ہوں کہتا ہوں کرتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہونے کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہ

چنانچ شيخ الاسلام ابن تيديد كمت بي :

المواد الرقية لا المتلاوية (فتاوى ع المثل) . است مرادم المبيد ك ب - تلاوت نهين ب - والمواد الرقية لا المتلاوية وفت الما مثل المرع را مي المرع را مي المرع را مي المرع را مي المرع المرع را مي المرع المرك )

# الصال تواب کے لئے دِنوں کی تعیین

ميست كے اللے وعا اور استنفاركرنا اور صدقد وخيرات دين اور بلا أجرت كے قرآن كريم بيره كرابعال واب كمنا اسى طرح نفلى نماز وروزه اورج دغيره سيستيت كوثواب مبنجانا جائزا دهيمح بنه ليكن ايعدال ثواب كيلت شربعیت مقدن دنون اور تاریخ س کی کوئی تعیین و تحصیص نهیں کی ہے۔ اور میں با موالہ یہ گذر دیا ہے کہ اپنی طرف سے الیسی تعیین کرنا برعت ہے۔ ولائل اراجرمیں سے کوئی دبیل اس پر دال نہیں ہے کہ ایصال اواب کے لئے دنوں کی تعیبین ضروری ہے بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ بریم مسلمانوں نے اہل مبنودسے لی ہے ، کیونکھ ان ك نزديك ايسال ثواب كے لئے دنوں كى تىيىن ہے۔ چنانج مشہور مؤنخ علام برونى (المتوفى مثلكم) سكفتے ہیں كدابل منود كے نزد كي جوحقوق مينت كے وارث برعائد ہوتے ہیں وہ يہ بين كرضيا فت كرنا اور یوم وفات سے گیار مویں اور پندر مویں روز کھا نا کھلانا ،اس میں مرماه کی جیٹی ناریخ کونضیات ہے۔ اسى طرت انتنتام سال بربمي كمانا كملانا ضرورى ب - نودن مك ابين كموسك ساعف طعام كخيته وكوزه بكوس ور زمتیت کی روح فاراض ہوگی اور میوک و پیاسس کی ماات میں گھرکے اردگر د پیرتی رہے گی۔ پیرعکین وسویں دن میبت کے نام پربہت ساکھانا تیار کرکے دیا جائے اور آب عنک دیا جائے اور اسل کے گیدھویں ماریخ کوبمی۔ زر مکعامے کہ ماہ بوس میں وہ ملوا پیا کر دینتے ہیں اوریہ بھی ہے کہ بہمن کے کھانے پینے کے برتن بالكاعليمه بول (كتاب البندمنيكا وملاكا محصله) -اورميي كي براست المسلمان كرتے بير كرملوا اور يانى بمى سائن كماما آب اور ملاجى كرتن مى الگ بوت بى اوردنول كى تىيىن مى كى ما تى سىخصوصادسوس المياره وين اور أنتتام سال ك بعدسالاد موس منتهور نومسلم عالم (بوييد بنطب سق) مولانا عبيدالله صاب لکیتے ہیں کہ \_ " بہن کے مرف کے بعد گیار حوال ون اور کھڑی کے مرف کے بعد نیر موال ون اور دلیق يعنى بنية ويغيرو كم مرف ك بعديد وموال باسولموال ون اور مشوورايني بالدى وغيرو كمم في كابتريوال یا اکتیسواں دن مقررہے۔ ازاں جلہ ایک سے ماہی کا دن سے بعنی مرنے کے بعد سے مہینے ، ازاں جلہ بری کا دن ب اورایک ون گاست کویمی کملات بین -ازال علدایک دن سده کاب مُرف کے مرحبات سے عاریس

پیچے ، ازاں مجد اسوی کے مجینے کے نصف اوّل میں ہرسال ابنے بزرگوں کو تواب بہنیاتے ہیں اسکین جس ارتئے میں کوئی مراء اُس تاریخ میں تواب بہنیا نا مرورجانتے ہیں اور کمانے کے تواب بہنیانے کا نام مراور ہے ، اورجب سراور کا کمانا تیا رجوجائے تو اوّل اس پر بنٹمت کو تباوا کر کچے بدیر پڑمواتے ہیں ۔ جو بندی اس کمانے پر بدیر پڑمواتے ہیں ۔ جو بندی اس کمانے پر بدیر پڑمواتے ہیں ۔ جو بندی اس کمانے پر بدیر پڑموا ہے وہ ال کی زبان میں ابعث مرس کہلا تاہے ، اوراسی طرح اور مجی دن مقرر ہیں۔ (بلغظر سے منا ابند ملا) ۔

حفرت مولانا فليل احمد احب (المتونى الكلاله) بلخة بي كربندوستان بين فاص يرسم سيوم كي به - اوركسي ولايرت بين كوئى جانتا بجي نهيين سوير بنود كرتيج كروي كروض بولب (البابر إنقلام الله) اوري بي بي كله كومسلان كرتا ب - يوديري بات ب كربندت كى ميكنفتي ملا ف سله لى بها وركول في اوري بيري ميكرة واكن كريم برصا جا تا ب - افسوس اور عبد افسوس كران تمام فيراسلامي ومول سنه اسلامي شكل افتياركر لى ب اوراب اس برنتند كرنا كويا اسلام برنتند كرنا ب اوريسب كيوم فيرتان مي اكرم وافعا المعالى وه بدا كميا اسكم بندوستال بيس في المرتوا

## ميت كے گھراجتماع اور کھانا بيكے كابيان

مدیث اورفد کی عبادات اس پرشام میں کرجب کسی کی وفات موجات واکسس کے گرولا چنک صدم میں مبتلا موتے میں اس نے الم محلااور رہشتہ دار اہل میت کا کمانا تیار کریں اورجو نماذ جنازہ میں شرکی مدموری موسکا مو وہ تعزیت می کرسکتا ہے لیکن میت کے گرا بھائ اور اہل میت کا لاگول کیلئے کمانا تیار کرنا ایک مبت بواگن ہے اور بہت سے علاستے اس قبیح حکت کا شکار مو کرمتون موجاتے ہیا ہو۔ بسااوقات سود پر قرض لیا جا آہے اور اس طرح وارثول کا اوزصوضا تیبوں کا مال برباد کیا جا آہے۔ حضرت بر فرین عبداد شر (المتونی ماھے) فرماتے میں کہ ا

كُنّا نوى الدجناع الى اهل الميّت وصنعة بم رينى ضارت ما بركام) ميّت كم مع بون كواور الطعام من النياحة (ابن جوك ومنداح من من من النياحة (ابن جوك ومنداح من من النياحة كوري في من النياحة (ابن جوك ومنداح من من النياحة كوري في من النياحة (ابن جوك ومنداح من من النياحة كوري في من النياحة (ابن جوك ومنداح من من النياحة كوري في من النياحة (ابن جوك ومنداح من من النياحة ومنداح من النياحة (ابن جوك ومنداح من من النياحة ومنداح من النياحة (ابن جوك ومنداح من من النياحة ومنداح من النياحة (ابن جوك ومنداح من النياحة ومنداح وم

اومنتقى الانحيار ملاكك مين وصنعة الطعام بعد دفئة من النياحة كالفاظ استرمي مرفوع صديث مين أياب كرمتيت برأواز كساتدرونا ، بين اور نوح كمنا ابل مبامليت كاكامه اور نوحد کرنا جمہورسلف و فعلف کے نزدیک حوام ہے ۔ اسی طرح مینیت کے گھر کا کھانا مجی سمجیا جائے۔ یہ ردایت دوطراتی سے مروی ہے۔ علامہ بنی ایسسند کے متعلق ملے میں کریہ بخاری کی شرط برجی بے اور دوسری کے بارہے میں تحریر فرماتے ہیں کمسلم کی شرط پر سے ہے (جمع النوائد صر) معافظ ابن ہمام رص لكفت مين كراس كى سنديح ب ( فتح القديدة ا مالك ) عقدم المعلى كفت مين - باسناوج كركبيرى مالك ) ـ اس معلوم ہوقا ہے کرمنیت کے گراجتماع کرنا اور وہال کھانا تناول کنا حضرات صحابہ کرام کے نزدیک نوحرجيسا ايك مجرم تفااورا المربواتا اجاع واتفاق راب ضرورت تونهي محرضات فقهار كرام كى عبادات عبى ملاحظ كرسيخ ماكريمسلدى بين طور برسامن أمبات -علامه ابن اميرالحاج المالئي (المتوفي المهيد) مكية بي كم:

اما اصلام اهل الميت طعامًا وجع الناس فلم الرميت كاكماناتياركنا اور توكون كالجمع سونا اسي نیقل فیدشی وهودبا عه غیرمستحب (رفل علی ها) کوئی چیزمنقول نهیں ہے بلکہ یہ برعت غیرستی ہے۔

بعض وگوں نے یہ برعت کالی ہے کومتیت کے بتیجہ برطعام تباركرت مين اوريه ان كے نزدهكيم معولي کام بن گمایت ۔

مما احدثه بعضهم من فعل الثالث للميت وعملهم الاطعمة فيه حتى صارعن دهم کانه امرمعمول یه (مرفل ۱۳۵۵)

متنت كم ميسويون فقرار وفيروكيك جوكما فاتياركم إجاما اورای طرح ساندیں دن اس کا کیا محم ہے ؟ امام ابن مجرم في شافعي سي سوال كياكياكم : عمدا يعمل يوم ثالث من موته من تهنية اكل و اطعامه الفقاع وغيرهم وعايعمل يوم السابع الخ جواب مين وه تخريه فرات مين كه د

سه امام نودی مکت بی که نوحه کی دمت براجاع بند ( اشرح مسلم ج ا مثل ا)

جبيع ما يفعل منا ذكر فى المتوال من سوال بين بين جزين ذكر كائن بي ، ووسب كسب البيع ما يفعل منا ذكر في بي ، ووسب كسب البيع المذهومة (فتاوي كبرى ج امك) بنات ومومين -

علامه محد بن محد بنبی منبلی (المتونی محکمه تسلیته المصاتب مدل مین) اورا مام شمس الدین بن قدامه منبلی در المتونی منتبلی بن قدامه منبلی در المتونی منتبلی بن واللفظ لئه :

فاماصنع اهل الميت طعاما للناس كرابل متت جو وكول كري كاناتياد كوني بين وه كمه فاما فيه دياد لا على مصيبتهم و بي كيون كواس بين ابل متت كومزي كليف را ورخل مين شغله له هد الى شغله مو و تشبيها بصنع مبتلاكنان بين ابل متابيت كما بيت سات مشركين ابل جا بليت سات مشابهت بي بان جاتى بين المناهدية (مغنى مرسلال)

علامرابن عابرين شي محقة ببركه: مذهبنا ومذهب غيرنا كالشافعية والحنابلة الخراج اطلك)

بهارا اور حضرات شوافع اور حضرات حنا بلو كايبي

یونی بین ایک این طبقت واسطه پر جیاب بوخود کوخنی کبلا آب است بم فقطنی کی جندهاری بین کرتے بین کرتے بین کاران کو کم حفارت فقبار احنات کے نظریر کوسائے رکد کوخود و فکر کا موقع بل سے ۔
فقتها راحنا حن گر اللہ تعالی سواؤ کم کے نزدیک میںت کے اجس طرح دومرے مسالک کے گھرے طعام کھانا یہ بیجہ ، ساتواں اورجیالیسواں وغیرہ کرنا ۔
کھرے طعام کھانا یہ بیجہ ، ساتواں اورجیالیسواں وغیرہ کرنا ۔
کا انکار کیا ہے ، اسی طرح بلکہ ان سے بڑھ کر حضارت فقبار احنات نے ان کا انکار کمیا ہے ۔ جنا نیوس الله طائر بن احمد الحنی کھتے بیں کہ ؛

ولا يباح اتفاذ الضيافة عند ذلانة الماهن كرابل مين كطف ين من كم فيافت مباع نهين الضيافة بنفذ عند المدرد (فلا انتائي ملكا) جهد كونك في المت المراق من كم مقع بر متواكم قي ب الفيافة بنفذ عند المدرد (فلا انتائي ملكا) به كيونك في المت المراق عند المراق المن والمح علاق لي يروعت والتحب كرميت كو دفن كرميج نك بدميل وات

عمومًا سب كاول كى بلاامتيازرونى بكانى باتى ب -جس كووه اوك ابنى زبان مين نماشال ، تسومهاود تملى وبغيره كبقة بي -اس مي الميريمي موسة مي اورغريب مي اورايك دوسرسه سه بره پيزه كروگول كويمالي كمى اوركماندست تواضع كى جانى ب -اس عبارت بي اسى كمان كوحنرات، فقبار كرام في مياح بى کہا ہے اور مکروہ و برعثی تنجیمی -صدافسوس ہے کہ بڑے براے مرادرموادی می کس قبیح ترین بروت مين ميتلائير-اعاذنا الله تعالى منها ومن جبيع البدعات.

امام قاضى خان تكيية مبر :

ومكرى اتخاذ الضيافة فى ايام المصيبة لانهااياً تاسف فلا يلين بصاماكان للسر (قادى الديمان ملك) کام نوشی کے وقت ہو موغی کے مناسب بہیں ہے۔

اسی کے قربیب فربیب حبارت دتائی سرابنیرمھے میں ہے۔

ما فظ ابن بهام لكف بيل كه : وبكورا تخاذ الضيافة من الطعام من اهل المتيت لانه شرع فى السود لا فى الشرج ر وهى بلمعة مستقيحة (فق القديري المكك) ادر علامه قبستاني منطقة بين كه :

ويكري اتخاذ الضيافة في هذي الايام وكذا اكلهاكما في حيرة الفتا في (مام الريري ملك) فتاوی عالمگری میں ہے کہ:

ولايباح اتخاذ الطعام ثلاثة ايام كذافي التتارخانيه - (عالميري عامكال)

ا ورامام ما فطالدين محرين شباب كروري المنفي منطقة مين كه 3

ويكري أتخاذ الضيافة ثلاثة ايام وأكلها

بعنی مصیبت کے دنوں میں ضیافت کمنام کمعہدے کمیو کھرجو

ميتت ك كركمانا نيار كرنام كم معب كيو كرطعام كمانا وزي

كرموقع برموناب مذكر عنى مين اوريرنها بيت بي رمى اورقبيح مرعت ہے۔

ان دنول مير مستنت كم كم كمانا تنيار كمنا اور كمانا دو فول مروم بس میساکر حرز انتالی میں مدر بے۔

تین دن کم میت کے گریں کھانا تیار کوا محدوب ایساسی فتا دی اارفانیدی ب ـ

تمين وال كم ضيافت محرودب اوراسي طرح اس كلمانا

لة نعامش وعة للسرويكي اعتاذ اطعام فى اليوم الاوّل والثالث و بعد الاسبوع والاعياد ونقل اطعام الى القبر في المواسم واتخاذ الدعولا لقرأة القرأن وجمع الصّلحاء والقواء للختم أولقرأة مسوريد الانعام او الاخلاص فالحاصل ال اتخاذ الطعام عند قرأة القوان لاجل الاحل میکولا-(فتالی بزازیریم ملاطبعمصر)

قرد اصحاب مذهبنامن انه مكرد اتخاذ

الطعام فىاليوم الاقل والثالث وبعل

الاسبوع - (مرقات ع ۵ ملای)

ممى كي كون فت توفي كموقع يرموتى ب ادرييل دوسرے اور میسرے دن طعام تیار کونا می مرده باور اسى طرح منت كم بعدا ورحيدول كموقعه ريمي اواريطم موسم برم قرول كى طرف طعام د جانا مى مكر ده ب اور قرات قران كمك اوسلحا راور قرار كوجيح كركتم قران ك ي وعوت كمنا يمي محروه ب وعلى ندا العتياس سورة انعام باسورة اخلاص كى قرأت كمسلة طعام تياركنامى محدوم اساصل بيب كرقرات قران ك وقت كمان كسنة طعام تياركمنا مكودسيت -

اسی ضمون کی عبارت شامی (ی املید طبع مصر) بس می ب اورعدام علی تقی کا برحال کوان هذا الدجتداع في اليوم الثالث خصوصًا ليس فيه قرضية الزيط نتل بويكاب، ملاحلهو: ملا

امام نودى شرح منهاج يس تكت بين كد: الدجتماع على مقبرة في اليوم الثالث وتقسيم قرريسيرصون اجتاع كنا اوركلاب اوراكركي بتيال تعتيم كمنا اورخصوص ولول كاندروني كملاناء مثلاً الورد والعود والطعام فى الايام المخصوصة يتيجه ، مانجوال ، نوال ، وسوّال ، لمبيوال الديماليدوال كالثالث والخامس والتاسع والعامترو العشرين والدبعين والشمرالسادس ون اورجینا مبینہ اورسال کے بعد ، یرسب کےسب والستة بدعة ممنوعة (بحواد انوارساط ومطا) المود برحمت فمنوعه بي -

حضرت ملاعلى لاتقادي محفرت عامم بن كليب كى روايت كونقل كرت وقت برمى كليت بس كه: بهادر دمب (منفی) کے مضارت فقبار کوام نے اس مابت کو ثابت کردیا ہے کرمتیت کے بیلے اور ملیسرے دن اور

اسى طرح مفتد كے بعدطعام تياركونامكوده ب

ان عبارات بین اس امرکی پوری صاحت موج دہدے کرمیّت کی وجہدے دنوں کی تصبیح کے کھانا بہانا (اور خصوصًا میبرے، دسویں اور جالیسویں وغیرہ ولول میں برعت اور مکودہ ہے اور ایسے کماسلات بہرمال بر میزکر نامِیائیے ۔ بینانچ مولانا کھنوی کھتے ہیں ؟

" شخ عبدالتی محدّث وطوی درجامع البرکات مے نولسد واک دابعاجی میگویند چیزید انمل چیل موزد دری دماید یا معرف برادران شش کنند واک دابعاجی میگویند چیزید انمل اعتبار نیست کرند خورند - انتهای (مجموعه فتالوی عماملک) - اعتبار نیست بهتر انست کرند خورند - انتهای (مجموعه فتالوی عماملک) - مشید عبدالتی محدث و میلوی کیمیت میں کد:

"انجرمتعادف نشده از بختن الم معيبت طعام را در سوم وتسمت نمودن آل ميان الل تعزيب واقرال مغيرمباح و نامشروع است وتمعزع كرده بدال درخن الم جرشوييت وت من در مرود است و نزد شرود".

ادر قاضى شمارالله صاحب بإنى يتى كلية مين كم:

" بعد مردن من رسوم ونيوى شل ويم و بتم وجهلم وششاسى وبرسنى بيئ مكنند (دميت المرمي الابنه) اور حضرت خواجه محموص مصاحب نقشه ندى (المتونى سسمه) مكيته بين كد:

(سوال سنتم انکه طعام بروح مینت برورسوم و دیم وگل دادن رودسوم از کجاست؟) مخدوها طعام دادن بشرِتعالی بے رسم وربا و ثواب آل را بمیّنت گزرانیدن بسیار خوب است وعبادت بزرگ اما تبيين قت اصل معتدعليه ظام نمي شو وروز سوم كل دادن بردال بوت است. (محتواب ، محتوب علا) محضرت شاه ولى الطرص احب كلفت بين كر:

"وبگرازعادات مشنید ما مردم اسراف است در ما تمها وسیوم و بهم کوشنهای و فاتحرسالیند داین بهردا در وب اقل وجود نبود مسلوت ای است کرخیر تعزیت وارثان میست تا سردوز واطعام شال یک شب وروز رسی نباشد"- (تغییرات چ ۲ مثلا و وصیبت نامر میلا) در حضرت می در وز رسی نباشد" (المتوفی مندم می که مغفوطات میں ہے کہ:

اور حضرت می دور میانیاں جہال گشت (المتوفی مندم می که مغفوطات میں ہے کہ:

"اس نمازی سیوم کے دور میست کی نیارت کے واسط شربت و برگ ومیوه سے جاتے ہیں اور کمات میں اور الدولان می سیارہ نوان کرتے ہی میکوه بنے (الدولان می میلا) میں اور المتوفی مالک می الدین برکی نقشین می کماتے میں کہ:

اور علامہ می الذین برکی نقشین می کمانی (المتوفی ملاک می کمیت میں کہ:

"ان برمات میں سے ایک بیب کرموت کے دن یا اس کے بعد ضیا فت طعام کی وصیّبت کرااور قرآن و کلمہ ربیضے والول کو بیب وینا یا قبر ربیبالیس روز کک یا کم وجیس ایام مک ادمی بیمانا یا قبر ربی تب بنانے کی وصیّبت کرنا بیسب امود منکو ہیں "- (طراقیہ محری نفرانری)

مفرت مولانا محریوست صاحب مریدخواج تصیرلدین محمود چراغ دملوی شنی ( المتوفی فی مدود مندست مولانا محریوست صاحب مریدخواج تصیرلدین محمود چراغ دملوی شنی ( المتوفی فی مدود مندست) قبور کی زیادت کے لئے بمی از خود دنوں کی تعیین (مثلاً تمیسرے یا ساتویں روند) کو برحست شمار کرتے ہوئے گئے ہیں :

میدان زیارت ستن است سیکن زیارت روزوشب
معبودسیوم بنشتی دال برسعت میکن حسند (تخذنسانی)
ادرصفرت مولاناعبرالی ککمنوی (المتونی کانسالی) کلمت بین که:
"مقرد کردن روزسوم و فیره باتضیص و اورا ضروری الکاشتن درشر بوبت مخریز ابت بیست صاحب نصاب الاحتساب (مولانا ضیا مالدین تحرین می برای موض سنامی الحنفی معامر حضرت میسی نظام الدین اوایار المتونی هی ای دامی و نوست می داورا شوی می گذار ندو برروز بی نوا بند ثواب

بروح متیت رسانند" (مجموعه فتاوی ج ۳ مدی) س

تاریخ کوام! آب نے جاعت احنات کر اللہ تعالی سوادیم کے ذمردار صرات فقہا کرام اور حضرات صوفیا بعظام کوم جہم جہم اسلام کے میں کہ دہ میست کے گھر کھانا تناول کرنے ، سوم ، دہم جہم جہم اور بری وغیرہ کو برعت اور مکروہ (بلکہ بعض موام) کہتے ہیں۔ مگر صدافسوس ہے کہ فراتی مخالف کی گنگا ہوں میں اللی ہے۔ جو حفرات یہ برعات نہیں کرتے ، ان کووہ والی وغیرہ کے خطابات سے نواز تے ہیں ، اور عوام الناس کوان کے ضلاف بھرکاتے ہیں۔ فوا اسفا!

لطبیقد: فرنق مخالف کے اعلی حضرت نے یہ وصیّت فرمانی ہے کہ دیتی الامکان اتباع ترافیت مرجی وطرف اور میرا دین و مذہب جومیری کتب سے طام رہے اس مجھوطی سے قائم رہنا مرفرض سے اہم فرض ہے ۔ اللہ توفیق دے۔ بلنظم (وصایا شرافین میک)

اس عبارت سے معلیم بخاکر اعلیٰ حفرت کا دین اور خدہب شریعیتِ اسلامی سے مجداہے اور اس
دین پر ہوان کی کئ بوں سے ظاہرے مضبوطی سے قائم رہنا مرفرض سے اہم فرض ہے۔ شریعیت حقّہ
کا اتباع توحتی الامکان بتایا مگران کا خدمہب اور دین اپنانا مرفرض سے اہم فرض ہے کہاں التہ تعالیٰ!
اور بات بھی ہے کی کی بحی عقائد سے لے کرا جمال کی اور عبادات سے اضلاق کم خان صاحب دین فرمب شریعیت باتی ایکن مجدا ہے میں کا یرموقع نہیں، مار زندہ صحبت باتی ایکن فاتحہ کے سلسلہ میں نمان صاحب کرای کا یرموقع نہیں، مار زندہ صحبت باتی ایکن فاتحہ کے سلسلہ میں نمان صاحب کے اتباع سے گذارش ہے کہان کی وصیت شریفیے بڑمل کرکے توابِ دارین حال کریں اور اس گرانی اورمہنگائی میں ان لذیہ جیزوں کا نموب کطف اُرٹھائیں۔

فان صاحب کیمتے ہیں کہ:
"اعزہ سے اگر بطیبِ فاطر ممکن ہوتو فاتحر میں ہفتہ (میں) دو ہیں بار ان اشیا رسے مجی کھی جمیع دیا
کریں ۔ دودھ کا برف خان ساز اگر جربھنیں کے دودھ کا ہو، مُرغ کی بریانی ، مُرغ پلاق نواہ بحری کا ،
شامی کہا ہے، برائے اور بالائی، فیرینی، اُردکی دال مع ادرک و دازم ، گوشت بحری کچورہاں ،سیب
کا بانی ، انار کا بانی، سوڈے کی قبل ، دودھ کا برف اگر روز ان ایک چیز ہوسکے یوں کر دیا بھیلے مناسب

مانو، کربطیب خاطر میرسے کھنے برمجوران رہ ہو۔ انہی بلغظہ (وصایا شرایت مد)

فراق من الف کو اعلی حضرت کی اس ندین وصنیت برعل پرایبوکر ثواب دارین حاصل کواچاہیے۔
مولای مجرعم صاحب نے اپنی کتاب مقیاس حنیت میں اس صنمون کی تنقل مُرخیان فائم کرکے
است محدید پر کرم خواتی کی ہے : فعنیات ووقع ، فعنیات معلوا وشہد، فضیات گوشت اور پرامخیا
وغیرہ ، پر کمیوں عوام الناس اس برعل دکریں کرم خوا وہم ثواب ۔ مگرمولوی محرعم صاحب و فیرو نے
فضیات جہاد برکوتی مُرخی قائم نہیں کی لیکن یہ بیاہ ہے جہاد توکیا کریں گے ۔ تحریک جم نوست میں ان کی
اکٹریت عالتہ اسلین کے سامنے بے نقاب موجی ہے ۔ برصوف کھانے بیلنے کے مجا براور شیر بہتی جہاداور میں گوئی ہے ۔ برصوف کھانے بیلنے کے مجا براور شیر بہتی جہاداور

حن كوتى سے ان كى كيانسيت ؟ سه مجع طعام سے ممکن نہیں فراغ کہ تو طعام خواه سے مگرصاحب جہاد نہیں (اقبال فیر) اكرفراق مخالف خان صاحب كى سابق وصيّعت برعمل مذكر يسك اور فحتلف الشيار تيا دكرنوا ودم بيا كرف سے عاجز موتوان كے ووررے فتو بے باك كردے ماك اس كى تلافى موجات، اورنہيں توكم ازكم مراسيا دادی کے سوم برہی ابیا کر ایا کریں ماکر اس گرانی کے وقت بیاری نانی می سائن ہی یادا جائے۔ خان صاحب مكية بين المستلم إ متيت كي سوم كاكس قدونان مونايما بيئة - اكريميوارون برفائخه ولادى جائے تو ان كاكس قدر وزن بو؟ الجواب ؛ كوئى ونن شرعًا مقررنهين لتفهول ب مين سترمزاد عدولورام ومباست والترتعالي الم-انتهى ملفظه (عرفان شريعيت حصداقل مسل) اگر شربعیت نے وزن مقررنہ یں کیا تو خان صاحب کوع فان شربعیت کا یہ زرین سخد کہاں سے صاصل بخامت وسیج فرمایا انبول نے کدان کا خرب ودین ان کی کتابول ہی سے طام رموگا اور جس برقائم رمنا برفض سے اہم فرض ہے۔ اگر فی حیوارہ ایک تولد ہو توسٹر مزاد کا دزن اکس من اوسنتیس سر بوكاء اور الرجيم اشر في مجيو باره ونان مو توسير مزاركا وزن دس من اورساط مصينتيس موكا اور قابل استعال بجوداره بجدما شرست كمياكم بوكا ؟ اگرجير دويد سريمي جيونارس مول تودس من اود يهاميركي قيمت تقريباً بحربين سورد برسياد برموى- ايس دد سوم توكيا ايك مى اس نماز مين المج خاص

چود ولی اور نوابوں کو بھی نانی یاد کوا و سے گا اور وادی جی تومنت میں یاد اُجائیں گی۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جو اعراضات فراق مخالف کی طرف سے کے جاتے ہیں 'ہم اُن کو نقل کی کے ان کے جوابات بھی عوض کر دیں اگر کئی تسم کی غلط فہمی باتی مذرہے۔

فرای مخالف کا بہلا اعتراض فریق مخالف کا کہن ہے کہ مشیت کے گرہے کی نا ناجا مُزاور مکو و نہیں ہے کہ یون کے مشکوہ میں ایک صوریث اُتی ہے جس کا خلاصدریہ ہے کہ اُن خفرت میں اللہ تعالمی موریث اُتی ہے جس کا خلاصدریہ ہے کہ اُن خفرت میں اللہ تعالمی موریث اُتی ہے جس کا خلاصد کی دون کیا اور اس سے فاریخ ہوئے تو :

استقب لا داعی احرا تہ : مشیت کی ہوی کا ایک قاصد اُنخوت میں اسٹر تعالیٰ علیہ و کہ کو دیت ہیں ان اُتھ اُن کی دیت تھا ہے ہیں اُن کے ہیں اُن کے ہیں اُن کے میت کے کرسے کھا اور سے سے دورد اُنکھ رسے میں اسٹر تعالیٰ علیہ دیا کم رہ میں ہوں کے اُن کے میت کے کرسے کھا اور میں میں دیت ہے دورد اُنکھ رسے میں اسٹر تعالیٰ علیہ دیا کہ میت کے کرسے کھا اور سست ہے دورد اُنکھ رسے میں اسٹر تعالیٰ علیہ دیا کم رہ میں اس امر کی دلیل ہے کہ میت کے کرسے کھا اور سست ہے دورد اُنکھ رسے میں اسٹر تعالیٰ علیہ دیست ہے دورد اُنکھ رسے میں اسٹر تعالیٰ علیہ دیست ہے دورد اُنکھ رسے میں اسٹر تعالیٰ علیہ دیست ہے دورد اُنکھ رسے میں اسٹر تعالیٰ علیہ دیست ہے دورد اُنکھ رسے میں اسٹر تعالیٰ علیہ دیست ہے دورد اُنکھ رسے میں اسٹر تعالیٰ علیہ دیست ہے دورد اُنکھ رسے میں اسٹر تعالیٰ علیہ دیست ہے دورد اُنکھ رسے میں اسٹر تعالیٰ علیہ دیست ہے دورد اُنکھ و سے میں اسٹر تعالیٰ علیہ دیست ہے دورد اُنکھ و سے میں اسٹر تعالیٰ علیہ دیست ہے دورد اُنکھ و سے میں اسٹر تعالیٰ علیہ دیست ہے دورد اُنکھ و سے میں اسٹر تعالیٰ علیہ دیست ہے دورد اُنکھ و سے میں اسٹر تعالیٰ علیہ دیست ہے دورد اُنکھ و سے میں دیست ہے دیست ہے دیست ہے دیست ہے دیست ہے دیں میں میں دیست ہے دیست ہے

الجواب: اس دوایت سے استدال صحیح نهیں ہے۔ اُولاً اس کے کہ امراً تہ کا اسخوات کے اصد نہ آپ کو مشکورہ کا دہم ما کسی کا تب کی ملطی ہے۔ اصل الفاظ داعی احراً ہ آپی کسی موست کے قاصد نے آپ کو دوست دی تھی ۔ اِقی داعی احوا تہ (کرمتیت کی بوی کے داعی نے دعوت دی) بیغلط ہے۔ بینا نجد یہی دوایت الدواؤد ج ما مطال بشکل الآثارہ ۲ مسلسلا ، معتمر مطال ، شرح معانی الآثارہ ۲ مشلا ، واقعلی ح ۲ مطاب ، مسندا حرج ۵ مشلا ، سنن الکبری ج مسل ، معقود الجوابر المنیف ۲ مسلا بخصائع الکبری ح ۲ مسلا ، معن المعبود ح مسلا کا دوری می موجود ہے کہ الفاظ بیں اور میں موجود ہے کی الفاظ بیں اور میں موجود ہے کہ الفاظ بی اور میں موجود ہے کہ موجود ہے کہ الفاظ بیں اور میں موجود ہے کہ الفاظ بی اور میں موجود ہے کہ موجود ہے کہ موجود ہے کے مصاب کے کہ موجود ہے کہ

بركزندكات- (اندارساطعمه المحصل)-

و قانباس معرات نے امر أته كه الفاظ كوميش نظر كه به انبوں نے دي جوابات دي بي الله مودى عبد الله عبد الله المواته والى روابت كوم فوع قرار دس كر مفرت جري كى كنافعد (الحديث) كوم قون كركواس كوروكونا (ديكي افوارساطورنا) فن مدسي سنة بالكل به خبرى به -

کسی نے کہا کہ یہ واقع اکفرت میں اللہ تعالی علیہ دیم کے ساتھ فضوص تعالی سے کچے کہا اور کسی نے کچے کہا اور فران نجا اف کے بعض نے رکیک تا ویلات کے تعت میں میں بات کوارت نے کو درست کہا۔ اور فران نجا اف کے افت کے افتان معاصب بر بابری نے برجاب دیا کہ اس مورت نے کہا کہ کے بیطے وجوت دی تمی ، و قرت موجود یہ تقان میں موجود یہ تقان میں موجود یہ تقان میں اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی المارت الله موجود یہ تعالی میں موجود یہ موجود یہ میں ہوگیا۔ بنا بری انحفرت میں اللہ تعالی مارت میں اللہ میں موجود یہ مو

اورجن حفرات نے اس روابیت سے استدلال کیاب ان کا مدار ہی نفظ احداً تاہے۔ علادہ بر جب حفرت ملاعلی لی تعاری نے اسل حقیقت کا جائزہ لیا تو اپنی انوی تصنیعت میں اس سے رجوع کولیا۔ چنائج انہوں نے شرح نقایہ ہے امنیکا میں صاف تخریر فوایلہ کو میست کے ال کھانا تناول کرنامکوہ اور مدعمت مستقبی ہے۔

ب - نعبات كوام نع تعرى كى ب كراك فراركيك كعالا تياركياجات والجياب ويوشاه ولى التدميات

کی عبارت میں اسراف کا ذکرہے اور اسراف کرنے کو ہم مجی منع کرتے ہیں۔ اور قاضی ثنارالتہ صاحب کی عبارت میں رسوم وزیری کی مما نعت ہے کہ عود میں جمع ہو کران آیام میں رونا بیٹنا کرتی ہیں اصل تیجہ وغیرہ سے مانعت نہیں ہے (محصلہ- انوارساطع ملندا و صلال و مطال ، عارائی مھے و ملاکل)۔

الجواب : بلاشك عنى كما أمام مين رشته وارون اور عام لوكون كمطعن وينع من بيخ كيك تيجه وغيرك فمنوع ادر برعت بصاور اسراف كمنا اورعورتول كاجمع موكر زحد ومغيره كما محى كمناه ب اورير بمى مليك ب كرعافل اوربالغ اور صامنروارث اكرابيت مال سة فقرار مصلت كما ناتيار كريس توما زب مكراس نقطر كومبى بركمذ نظرانداز نهيس كياجا سكتاكم ونول كي تعيين مجى منع ، برعت اود مكروه من إورمثلاً تبجه وبغيره كي خصيص كرما بمي اسى مرعت اور مكرده كى زديس بداور دنول كى اسى تعيين كوقاضى منا الشيصاب رسوم دنیوی سے تبیرکرستے ہیں -ان کی عبارت بغور ملاحظہیج - برکہن کہ ان امود میں برعت اورکرامیت بجے وغيركى وجرست نهبيل بلكه اوراكم وركس سبسب سي محض مسينة ندورى اور زى بدبالت سب يحفارت فعبار كرام دنول كي تخصيص كومي برعت بي كت بير-امام نودي ،ابن مجرا ورصاحب بزازي ونويرو كي عبارات مين اليوم الشالث الخ كي اورشيخ عيد لحق والوتى اورصاحب كشعث الغطام اورنواج مح معصوم وفيوكي عبارتول میں روزسوم کی نماص طور پر قبیر موجودسے۔ بیرکس طرح اس کونظرانداز کمیا مباسکتا ہے فالطبی اور ملاعلى إلقاري حضرت بن سعودى مديث لا يجعل احد كوللشيطان الزكى شرح مين مكت بن كمة فكيف من اصرعلى بدعة اومنك بيم كميامال موكان لوكول كاج كسى برحت اورسكوام بر انتهى \_ درزات مروات مروات ما التعليق المحود مروال المركرية عيل ـ مولانا احمدعلى سهار نبورى فرات مين:

من المحضور للجماعة - ( باش رمذی منه) اجماع کوجاعت کی نماز کے بیط مری مجمع مجھے ہیں۔ اس عبارت میں مزتو قبر بر اجماع کی تخصیص ہے اور مزعور آول کے نوحہ کرنے کی - بلکہ وفات کے بعد میں سرے دن ہو بھی ابتحاع میں منہ اس کا بہی تھے ہے کہ وہ برعت بھی ہے اور محدہ مجی - اور مہی حضرات فعتہا م

هذا محل تذكرللنين يصرفن على الاجتاع

فىالبوم الثالث للميت وبروند ارجبح

كرام كاارث وب اوريبي جريم كبنا بياب بي .

مولوی احد مضاخان صاحب دوسرت بیرسد اور جالیسوی دن کے ابتاع اور عور تول کے احداد لال کے احداد لول کے کھانے بینے اور جیالیا وغیرہ کے ابتام کے متعلق کھتے ہیں کہ :

نیزخان صاحب کھتے ہیں کہ اگر سیمیتا ہے کہ تواب تمیرے ون مینجیا ہے یا اس ون نیادہ پینچے کا اور موز کم ، توریحتیدہ بھی اس کاغلط ہے ( الحجۃ الفائح ملا)

اورمیم کید م کهناچاہت بیں کرایصال ثواب کامستله حق سے مگرایصال ثواب کے سلتے ونوں کی تعمیم اور تعیین ضروری جانبا گوعملا ہی کیوں مذہو، جہالت اور برحست ہے۔

تعلیم الانتراض فرق من العن کا بیان کرنب الخضرت می الله تناسط علیه و کم کے صاحبراده صفرت الاہم می الله تناسطی الله وی الله تناسطی الله وی الله تناسطی الله وی الله تناسطی می دو اور فرای اور حضرت الودر تناسطی الله تناسطی تناسطی تناسطی الله تناسطی تناسطی تناسطی تناسطی تناسطی تناسطی تناسطی تناسل الله تناسطی تناس

کریرروایت صفرت ملاعلی لی نقاری نے کتاب اوز جندی میں تحریر فواتی ہے۔ البحواسب: مولانا عبدالحی کلمنوشی کلمت میں کد:

که نزدگناب او زجندی حفرت ملاعلی انقادی کی تصنیفا این سے سے اور مزیر موایت می اور معتبر ہے ملکر دیموسے اور باطل روایت ہے۔ اس براعتبار نہیں کمیا ماسکت۔ مدین کی کسی کتاب میں اس قیم کی روایت کا کمونی مزکتاب اوزجندی از تصانیعت ملاعلی فادگیست ورز دوابیت مذکوریمی و معتبر است ، بلکه موضوع و باطل برال اعتماد نرش بدورکشب صدییث نشان از بهجو دوابیت یا فنته شک شود -

( محموعة فتاوى ب الملك ملك في الشان موجود بيسيد

مفتی احدیار نفان صاحب کلتے ہیں کہ "انوارساطعہ مظالا اور صاحبی نی انتہ الر وایات ہیں ہے ، کہ حضور علیہ استلام نے امیر محزہ فنی انٹر تعالی عذکے لئے تعییرے اور ساتوی اور جیالیسوی ون اور حقیے ماہ اور سال میر بعید صدقہ دیا۔ یہ تیجر بشما ہی اور برسی کی اصل ہے ( بلفظہ جارائی مذفع)۔

مگرمغتی صاحب کومعلوم بوناجاسی کرالیی موضوع اور بیلی روایات سے مسائل حل نہیں مجتے۔ صدیث جب بیش ہو توضی سند کے سائٹ ہویا معتبر حفارت محدثین کرائم سے اس کی قیمی بونی جا ہیے محض روابیت یا حدیث کا نام لے لینا کفایت نہیں گرتا۔

فائده : عوام القاس مين عبرات كه دن صدقه و نيرات كوي ايك ريم جارئ بيد دين اس كام مي شريعت مين كوئي اصل نهين بيد من ان صاحب بريلي سيكس في بين اسوال كمياكر يصف لوگ كيت بين كه فلال درخت پرشهر در بيت مين اور فلان طاق بين شهيدم در دربيت مين - اس درخت اور اس طاق مين شهيدم در دربيت مين الخواس جا كرجم دات كوفات در اور بيا ول و نيرو يو دلات مين الخواس مين الن كا از الدلائم المين المن المين الن كا از الدلائم الندار الشربها من سلطان - ( بلفظم المينام شريعت حقد اقل صنال -

# كهانا سامن ركه كرأس يرحتم دينا

مولاناعبرالحیصادی کے فتادی میں ہے:

سوال ؛ فاتحدم وجرمال مین طعام را دوبرد نهاده دست براشته چیزیدن واندن چرکم دارد؟

جواب ؛ ایس طورمحضوص د در نهای انخفرت صلی الشرعلیه و تر در نهای خلف ریکد وجود

اک در قرون مملاش کومشهود به بالخیراندمنقول نشده و صالا در حربین شریقین ناد بها الشرش فا عاد نواص

نیست واگر کسے ایس طورمخصوص بعبل آورد اس طعام حوام نمی شود نخوروشس مضائق نیست این را فرری

دانستن فرموم است الغ (مجموعه فتاوی ج سمک )

دانستن فرموم است الغ (مجموعه فتاوی ج سمک )

دورمولای احدمضا فان صاحب مکت بیس کر ا

وقت فاتحد كمان كا قارى كريش ظربه فا اكريد بركاد بات ب مراس كرسب سيصول اله المريد بركاد بات ب مراس كرسب سيصول ال

مشبور بر بلی عالم مولوی محرصائی صاحب کمانا سامنے دکدکراس پر بیسے کے معتق بکھتے ہیں کہ ؟ «برریم سواتے مبندوستان کے اورکسی اسلامی ممالک ہیں رائے نہیں "۔ (انتہیٰ بلغظر تحفۃ الاحباب مالک) جب برامر انخفرت صلی الله تعالی علیه ولم اور صفرات صحابه کوام بلکه نیرالفرون سے نابت نہیں اور بقول خان صاحب بربلوی بربلوی بربلای است بداور بقول موان صاحب بربلوی بربلوی بربلوی بربلوی بربلوی بربلوی به بعد ابتدول موان موان موان موان کو موان کا درائج نہیں، تو بعدل مولوی محدصالح صاحب بندوستان کے بدیرسی اسلامی ملک میں بردم جادی اور دائج نہیں، تو اس کو ضروری سمجنا اور اہل السنّت اور خفینت کی علامت قرار دینا اور دکر کرنے والوں کو والم بی کمن اور ملا میں بربر کرنے میں مان موان میں بیات ہے کہ بندوستان میں بیا درم ہندوں سے ماخوذ ہے ۔ وہ کھانے بربیر بربطے سنے اور کلم کو مسلمان قرآن بربطے ہیں۔ وہ اس بندوستان میں بیا درمیاں جی برکار روائی کرتے ہیں۔

منتی احدیار نمان محصتے بیں کہ کھانے کوسا منے رکھ کر دُعاکی توکونسی خزابی ہے۔ اسی طرح قبر کے ساتنے کھڑے ہوکر دعا پڑھتے ہیں ۔ (جا رائحق ملاھا)۔

گراس برمطانقاً غور در کیا کرجنازه اور قرکوسائے مکھ کر وُعا کرنے کا اکخفرت صلی الله تعالی علیہ وسلّم اور حضارت صلی الله تعالی تعالی الله تعالی تعال

#### جناني اور بھوڑی تجیانا

جب کسی کا کوئی عزین و قربیب فوت موجائے تواس کی تعزیب کرنا اورصر کی ملفین کونامسنون امرہ کے ملفین کونامسنون امرہ مکر مرف اسی موجائے تواس کی تعزیب و قربیب فوت موجائے تواس کی تعزیب کرمرف اسی موجائے میں موجائے میں موجائے میں موجائے میں موجائے میں موجائے میں اور کھروں کے سامنے بدیکھنا اور چا تیاں اور دریاں تعزیبت کی اجازت ہے ۔ بیکن کلیوں اور کوچوں میں اور کھروں کے سامنے بدیکھنا اور چا تیاں اور دریاں

وغيره بجيا كرمخة مسلكا كرميط حاماية تمام أمور بدعات بير-ان سداجتناب اشدخرودى بدربذانجه مام فخرالدين عثمان بن على الزملجي الحنفي (المتوفي ملاكات) كلفت بيركه:

ولا بأس بالجلوس لها إلى خلافة إيّام تزيت كه نع ين دن بيني من كري مفائد نهي يكي مفائد نهي يكي مفائد نهي يكي من غير ارتكاب محظور من فرش البسط اس كين خاص انهام سي جيان اورورى د كياني باك والاطعمة من اهل الميت لا نها تنفذ كي يونكر يام من عبد المترور - ربين الخات في المالي من الم

اورفتاوی سندسیس سے کم :

ولا بأس لاهل المصيبة أن يجلسوا في المصيبة يكيّم من الكرمي المال المال المحلوقة المال المحلوقة من المحلوقة المحلوقة من المحلوقة المح

رف پیرای است. می این است. می که در اور می این این این که در این می در این می در این می در این که این که در این که د

صبركي تلقين كرسن كى غوض سے دوبارہ صاضر بو توالگ بات سے۔

مولوی محد عرصاحب نے مقیاس حنفیت ملاف میں جس روایت سے بھوری کا جوت بیش کیا ہے، وہ صرف موادی محد عرصاحب کا بی کام ہے۔اس موایت میں اشارة بمی میدوری کا ذکر مہیں ہے اورىداس كائيدورى سه دوركا واسطب معض معزيت كى روايت سه مولوى محدعرصا حسب كا معوری برشوت میتا کرنا سراسر باطل ہے۔

فأكده ؛ حينت كے لئے المق أمل كردُعاكرا بمي جاكزيد بيناني أنحفرت صلى الله تعاسل عليه وتم ف رفع يدّيه ثعرقال اللهي اغفرلعيبداي عامر بناري ٢ مالا مسلم ٢ مالك صلى عبيدابوعاً مرك ملت أن كى وفات كى خبرس كر الا تداعشا كران كملة وعا مانى تى -

حضرت شاه محراسحاق صاحب (المتوفي مالالات) فرمات بن كرتموريت كوقت ما تدا مماكرد عا كرِّما ظاهْرًا حِائز سِيدا لوْ (مسائل اربعين ملكة) اورقبر ربيمي لائتداً مثاكر دُعا ما مكن المحضرت مسلى الله تعالى عليه وسلم سية ابت ب (ويجيم مسلم في اصلك واصاب في ندكرة الصحاب مع الملك) .

#### حيلة اسقاط

ير بات توييط وضاحت بيان كي كئ ب كمتيت كمانة صدقداور نيوات كمنااس كمساعة ايك بهبت بى عدوجس سلوك بمدردى سب اورنصوص شرعيها اس كاثبوت ب اورابل السننت والحاعت كا اس بياتّناق ب، مكرابيسال ثواب كاطريقة وبى معتبر بوگاجر دلائل شرعيد سه ما بست ب- اكركسي عاقل و بالغ ك ذمر كي نمازي باقى بول اوراس مالت مين اس كى وفات بو مائة توصفات فتهاركوام في روزه بر قباس کرتے ہوئے اس کے لئے فدیر تجریز کمیا ہے۔ مگر اس میں مروث قباس ہی نہیں بلک حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر كا كى رواتيس بعى موجود مين كو بنطام موقوت بين مكر يحكا مرفوع مين ـ عن ابن عباس قال لا يصل احدى لحدولا حفرت ابن عباسش فراتے بس كركوئي شخص كسى كى

بصوم احدعن احد ولكن يطعم عنه وكالما المالية المال من طف سه ونمازيش اوردروزه ركه مكر بال

سنن الكبرى مسل موارد في مسل مع النه ما المه ما المهم المع ما المع من ما المع من من الكبرى من من من الكبرى من م ملامر مارد منى لكفته بين كراس كى سند على شرط المدين من من من ( الجوم رع ۴ منه ۱۷) اور ما فظ ابن مجر من كار الدرا من المعلى المعل

حفرت ابن عمر فر فراق بین کدکوئی شخص کی کوف سے
مذیاز پڑھ سکتا ہے اور دروزہ مکوسکتا ہے اور لیکن
اگر تم کچیکنا چاہتے ہو تو اس کی طرف سے صدفہ یا بریہ
ادر فرد دروں م

ين و المن عمل قال له يصلين احدى العدى العديات كنت فاعد تصديقت عنه او الهديت عنه الماهديت عنه الماهدية الماهديت عنه الماهدية الما

برروزه كامدانسف صاع كندم بت صاع دوسوستر ولدكا بتواب علام سنوى دالتوفى ستم فولة بيرسه صاع كوفي سبت اسے مردب مي دوصد و مفتا و تولمستنيم صاع تقريبًا سادسي ميركا موا اورنصعت صاع تقريبًا بون دوسيركا. مراومي كوابني نمازول اور روزون كاحساب كرك حسيب تعرزي حفرات فقهاركوام وصيّت كرني جابيية (ديجية فانيه ج اصلاء و ما مع الرموزي اصلا و نورالايضاح مكذل - اوراكر ببروصيت كوارث ف بطور ترع فديه وياء تب بى مائز بداورانشارالله تعالى تواب ييني كالمروارنون بريه فديرالزم مز بوكا - اورم زماز كا مله مجى نصعت ماع بوكا اوروترك المستقل نصعت صاع بوكار بالي نمازول كالدازه بمع وترسائه صوى سركندم متاب - الكستنف ك ذهرنماز اوردوزه وغيرم المعتقرق نهبي تواسك فديرى ضروعت ئى نہيں ہے -اور اگر كوئى تنخص مال دارہ اور اس كے تركہ سے دارتوں كى حق تلفى كے بغیرالث سے فديد ديا ماسكتاب تو ديا ماسكا - الركونى تخص فعيراور عزيب بداوراس ك دمر نمازا ورموزه ويغيره معدق بي اورأس كولف تركر مي انتي كنج كشن نبي كرسب نمازول اور روزون كا فديرادا بوسك توحفات فتباركوا فهنا اسكمك ميسيد تجريك بالما كالمتنى مقداري كذم ياس كي رقم كالمس كاتركم متمل ب تدوه گندم یا رقم میت کا وارث کسی فیز کودے دے میرفقیر وارث میت کومبرکدے ، بھر وارث فغیر کو دے دمے سے تاکہ اتنی باریمعاملہ ہونا رہے جتنی میں نمازوں اور روزوں کا اندازہ پولہو جا

میم صورت فقر حنی کی متعدد کتابول میں کھی ہے۔ ﴿ مَثْلًا وَ يَصِيّ كِيرِی مِصْلِهُ ، شامی جاملاً ، اور فررنماز کافوں فررالا بیضاح مکا و وغیرہ ۔ اور حفرات فقہا راحنات نے اس کی تصریح کی ہے کہ اگر یہ فریرنماز کافوں بن سکا تو فیہا ، ورمنہ صدقہ کا تواب تومیّت کو صاصل ہوگا ﴿ وَبِیجَے نورالانوار مسلاک وغیرہ ۔ اِس سادی بحث کو بیش نظر رکد کر ذیل کے امور بخربی اس سے ظاہر ہوتے ہیں ۔

ا نمازون اور دوزون كالميح حساب التخيية الكايا جائيكا محض مي طور برفديه كاكوتي معنى نهين -

ا در این دار آنول کو اسکی دهتیت کی جائے کو میری طرف سے میر نظاف ترکومیں سے اتنا فدیر ہے دینا۔

جس کے ذمر نماز اور روزہ وغیرہ نہیں اس کے نے اس معہود فدر کا کوئی معنی نہیں ہے۔ بایں طور کر اس نے اپنی زندگی میں نماز اور روزہ کی با بندی کی ہے، اور بہت سے فدا کے بندہ کے بی لیے موجود بیں، یا نا بالغ نیچے اور مجنون اور ماگل وغیرہ بی ان کے لئے اس فدیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بشرط کے بلوغت سے نا مرک جنون روا ہو۔

اگر کوئی فقیریے اور اس کا ترکہ تمام روزول اور نمازول کی اوائیگی کا تھی نہیں ، توصرف اُس کے لئے حضرات فقہار کرام شنے حیلہ تجویز کیاہے۔ خانوں ، سرواروں ، وڈیروں ، امیرول ورنوالوں کے لئے یہ حیلہ مرکز نہیں ہوسکتا۔

صوبر سرحدا وربعض ووسراعلا قول مين يروستورب كرحيلة استعاط كمسلة الكيانعاص أكممت كمعرى موتى سے جس میں فران كريم كے علاقه كيوريزگارى اوركر شريف مى شامل موالي اور كيواسى كو ایک دائرہ کے اندر کھمایا ما آ ہے اور ایک مخصوص وعاسے شروع کرکے کہ کل حق من حقوق الله تعالیٰ بعضها ادى المز وممعلى اصحاب كاتره كودى جاتى بصحن بس اكثر بلاء بديد فالى اواب اوراميرملا بمى شامل بوت بن اوروه يركت بوت كرقبلت بالطويقة المذكورة ووهبتك ودرسه كال كر دينة بن مصرات فتباركام كى ان عبارتول من مذتو قران كريم كاكبير، ذكرب اور وكوشريب كا فدامعلوم برحيله درحيله كاثبوت كبال ست نكلاب، اوراس مطرى مي جرقم موتى ب وه محض اين عزّت اوزناك كى حفاظت كے الم بوتى ب -اس كاسرك سے سوال بى بيدائبيں بوما كرسيت كى مادل اورروزول كاحساب كمياب واوركتني بار يخردين سهده مساب بي باق بوكا ؟ أبب في ملاحظ فروا يا كرجس حيلة استفاط كاجواز حضارت فقبار كرام سه مناب اورجن لوكول ملته مِناب اورجن مالات مين ملتاب وه تقريبًا تقريبًا أج مفقود من اورجيض دنيا كما في المع فرموم حيدبن كرمه كياب اورشكل ايك دوفيعدى عيدايي بوت بول كروضات فتهاركام كربان كرده حيد كي معال من الكريضية مولانا كالوجي في بي نوب ارشاد فواياكم : " حيله اسقاط كامغلس كوالسط علمارن وض كيا تفا -اب يرحيل تحميل بيندفلوس كأملافل كم واسط مقرر بوكياب، بن تعالى نتيت سه واقعن به، ولال صلى كاركرنهين غلس ك واسط بشط يتطويحت نيتت وريشك كماعجب ب كمندمو، ورز لغوا درجيا تحييل دنيا وَنِيَّ كلب فقط والتعلم ورشيدا حد عفىعند (فتاوى رشيرين جاصلا) - اوردوسى مقام برتحرية فرات بي كر حقوق اليرتواد التصفوق ادا بوسكة بي اورحتوق مرنيرجين عازرونه ، تواكرم نمازا ورمررونه كم بسك نصعت مل كيهول ادراك صابع بقراداكرن سيف أميدا واست ، انشارالله تعالى - يا في سايراسقاط مرقاب ، محض لغواور ب بوده حیلہ ہے ،اوراس کا خیرالقرون میں مجد اندنہیں ہے ۔ واسٹر تعاسل علم " رست بالد عفی عند ( فتا وی رمشدید سے املال) -

ر بعن فتها شف قواس مین طی سے ایسا غلوکیا کرصاف ککد دیا کہ: وان لویملات شین استقرض وارثه ۔ اگر مرده کسی چیز کا مالک دمود اس کا وارث (جامع الرموز ن مالله) قرض کے کفدیرادا کہ،

مولوی محدصالع صاحب برطوی کفتے بیں کہ اگرمتیت کی مائذاد کو می مزمو تو وارت برلازم ہے کرقرض سے کراوا کرسے - انتہی بلفظر (تحفۃ الاحباب مدفع) ۔

مالانکویر حضارت فقتها را حناف کے مسک کے بالک نعلاف ہے۔ چنانجہ امام قاضی خال سے مسکر نے دائیے دام مقاضی خال سے م تخریر فرمات میں کہ :-

جب میت کے اپنے ترکھیں ثلث مال سے فدریمی بغیروصیّت کے دارتوں پر لازم نہیں ہے تواہدوتِ عدم مِلک کے دارث کا قرض سے کر فدیراد اکرنے کا کسی مطلب ہوگا ؟

منیقت برب کراس فلط حیار استفاط کے طریقہ نے بعض علاقوں میں بہت سے اوگوں کو بہت ہی اور میں بہت سے اوگوں کو بہت ہی نماوہ بریشان کر دکھا ہے اور مُلامحض ابنے چیز در کوں کے سیلے اور بہانے اور مُلامحض ابنے چیز در کوں کے سیلے اور بہانے اور مُلام فی ایسان میں اور منافع تراش مرادہ اور مسلمانوں سے نامائز فائمہ اُمھارہ ہیں۔

مفتی احد ما دخان صاحب حفرت مرا ناگنگری کی سابق عبارت برگرفت کرتے ہوتے کیکتے ہیں کہ:

"مغلس کی قیدمولوی رشیدا حدصاحب نے اپنے گھرسے لگائی ہے الخ" (جارالحق ملے) گرمغتی صاحب خود اپنا لکھا فراموش کرگئے ہیں ۔ دہ لکھتے ہیں کہ بین اب اگرکسی کے ذمر دس ہیں سال کی نمازیں ہیں توصد یا من غلہ خورات کرنا ہوگا۔ شاید کوئی بڑا دین دار مال دار توری کرسکے مگر عز ماریت

نامکن-ان کے نے برطریق ہے کہ ولی متیت بقد دطاقت گذم النظ (جا الی دھاتا) میفی صلیم ہی فرائیں کہ آپ نے برخ الی کے کہا گئے ہے سے کہ آپ نے برکی الی ہے کہا گئے ہے سے معیر کی انتخاص کی تنظیم کو آبا ہے کہا گئے ہے اپنی آنکے کا غافیل ندا شہتیر بھی مغیر کی آنکے کا غافیل ندا شہتیر بھی لعظیم یا مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ والی ویو نبدی جس طرح کہ زندہ سلافول کے دخمن ہیں اسی طرح کر زندہ سلافول کے دخمن ہیں اسی طرح کر زندہ سلافول کے دخمن ہیں کے نبیر ہی ہوئی ہے ہے ہوگوں کو دوکتے ہیں ، اور مرف کے بعد ہمی ہی جھیا نہیں مجھوڑتے ۔ مبغظے (بعاد الی مھات)۔

دوران قرآن

ميتت كے لئے ايصال واب كامسلد اور اوار مغلس كے لئے حيلة استعاط كا ذكر يہلے موج كاب-

اس میں کوئی شیر نہیں کہ قرائ کریم اسٹرتعالی کا ازلی کلام اور طاہری و باطنی ہجیمانی اور روحانی بیماریوں كم يت شفاي - قرآن كريم محيح احاديث ادراجاع أمنت سه ايصال زاب كاطريقة ما بت بديكن اس كا ثبوت كسي مع وليل سي نهيس موسكاكم جنازه كے بعد متيت برقران كرم كو بجيار بات تم امادسيث كا ذنيروجيان ليح كهير أب كواس كا نام ونشان كبنهين مل سك كا دشا فعيول اور مالكيول وحنبليول كى معتبروستندكتا بول كى ورق كروانى كرييخ ،كهير اس كالتذكره نهير بوگا يحضرت امام الم الوهنيفراور ا مام ابدیوست وامام محرکی کتابیں دیکھ لیے کہ کہیں اس کابیان مزہو گا۔فقہ حنفی کے معتبر ومستند فتا وی متون اورشرون كوملا حظ كرييج ، كهين اس كايتدنه بإؤسك كتب ظام الدوايه كامطالع كرليس . كهيس اس كى حبلك منظر مذاكر كى يعضرات صحابر كوافع اورا كمة عنطاقم كى سوائح عمران ملاحظ كييج ،اس كا دجود كہيں نہيں سلے گا، اورموت كوئى اليبى نادر جيزنہيں حس كاكہيں وقوع نه مؤام د ميركميا وحبہ ہيے ، كم محضات صحابة كوام من سے كرائ كك اس كانيديت نهيں ملتاكدان ميں سے كسى ف دوران قرآن كاجيله تجويد كميا بو-اس مين كوئي شكفهين كم حضالت فقهارا حناف أن فكتب فقة مين اورها فظابن المي في ا غاشته اللهفان ن اصله اس كى تصريح كى بى كى مرالىيا جيله حس كى وجرست انسان كسى حرام سے ن سك يا بغيرابطال من عيرك اوربغيرادخال شبه في الدّين كيسي ملال چيز كا مصول اس سه موسك، تو وه درست سبے ۔ مگر ما درہے کریہ وہ متعام نہیں جس میں ہیں اپنی طرف سے قبیاس واجتہاد کرکے انخود سے تراش تراش کرایک نیا دین کھڑا کہ کے اس بیل برا ہونے کی ضرورت ہو کیؤنکوکفن و دفن سے اور ايصال ثواب ك اورمتيت سه مهددى كتمام ميلوجناب روف ورجم اورريم للعلمين في المنتعالي عليه وتلم في ايك كيك بين بنائة اور صفالت صحابة كرام اورابل خيرالقرون في ابني عمل سدوه بهارس سامن بيش كيّ بب اگرايس مقام برأنهول نه كوئي حيانهي كي تولقين مبانيخ كه بهارس لتے بھی اس کے کرنے کی مرکز مرکز کوئی کنیائش نہیں ہے -اللہ تعالیٰ نے اصحاب سبت کے ایسے بی جا رہیاں كيسبب ان برعذاب نازل كبائقا اورا تخضرت صلى الكرتعالى عليه وتم نه ميرد به مبروك ابسي فنساني حيلوں كمين خطرفانل الله البهود (الحديث) كيسكين الفاظ المان كيس مردعا فرائى عنى ا

(صیحین) اور است محربه اعلی صدید نب الف تحیت کواگاه کرتے بوت ارشا و فرایا که:
عن ابی هرید ان دسول الله صرا الله عرا الله عرا الله عرد الله عدد الله عدد الله عدد الله توتکبوا ما اسرت کبت اید عود کمی کرم معرفی صیدل سے الله تاک کام کی موتی فقست الله بادنی الحیل – و در الله جیزوں کو صلال مجھنے لگو۔
اسناد جید - (تغیران کی فی می الله عامی کرمسور میں ا

الغرض صورت مرصداورديگر مختلف علاقول ميں جند لمحق كي مؤض سے قرائ مجيد كو جه بيرايات اس كا شريب اسلاميد ميں كوئي شوت نهيں ہے بلكه شريب حقاس قبيح ترين حركت سے سخت بزارت اور تمام حق برست على سكايہ اولين فرض ہے كه اس رئم بركونى الفور ثم كردي اور اسم نوعى اور تو وسائنة طريق سے اور تمام حق برست على سكايہ اولين فران ہى اس كے نودسان ته ہونے كى واضح دليل ہے كيون كو أن كرمي برعم تا فران كل اسلام بين كري بوائن كا لفظ استعمال كيا بها ما لئه كرووران قران كل مسلمان اور كوئي المسلمان اور كوئي اور تابعي تو تابعي اسلام سے است درين وثمنى ہے ۔ اور اپنى طوف سلام میں اسلام سے است درين وثمنى ہے ۔ اور اپنى طوف سلام کواس سے محفوظ ور کھے ۔ کون اور ا

تصويركا دوسرائن

نبهایت می صروری معلوم میزای که میم مجرزی دوران قراک که دلال می قارمین کوام کرسامی موضی کردین اور میران بران و دراید کلام کرین مجرزین کاکهنا ہے کہ دوران قرآن برو معلون کردین اور میران بردندا و متنا ، رواید و دراید کلام کریں مجرزین کاکهنا ہے کہ دوران قرآن برو معلیم معلیم نامید میران میران

بم سعباس بن سنیاتی نے بیان کمیادرد و ابن علیہ سے
ادردد ابن کوت سے ادرد و محد سے ادردد و مفرت ابن محرف اسلامی موسو ا

حداثذاالمباس بن سفيان عن ابن علية عن ابن عون عن محمد عن عبد الله قالقال عمر الله المؤمنون اجعلوا القران وسيلةً

ور موردون كالمجات كا دريعه بناوريس ملقه بالمرهو ادركبوطه الشراس متيت كواس قران كى حرمت سيخش دے اوریاری باری ایک دوسرے کے ای متوںسے قرآن کو ليت رمو يصرت وفي كى خلافت كانسكانسك ايام بي حبيب بنت عربر فلاب كى بوي كم يق ايسا بي حدا تجوز كما كما تما مَالِيَ س عَمَّا يَتُسَاءً لُون كسج قرآن مجيدي حزعي، اس كرسائقة حيار كمياكم يقاا ودرط بقة عريفاني مين تهو بويكاتما البتهم والسف عنادًا اس را قراض كم ينعاسا م سمروندسى فرمات بمس كربيط لقير فاردى الرشيدى خلافت مي لأتج ببوليما تقاكرانبول فيصيلة استعاط مي دوران قرأن مى كى ادراس كىسى في انكارنهين كميا تواس كى المصفرة عمرض ابت ب اگرج مدیث کی شهرد تا بول میاس کا ذكرنهيس ب اليكي ماريخ كي بيض تم بون مي توى مندك سائد اسس كا ذكرب جيناني مؤرخ صاحب فتعصف كها ب كريم سه الوعام في بيان كيا . وه ابن جريك او ده ابن شهاب زبری اور ده الرسطرت ادر وه حضرت ابدموی سعدوایت کستے ہیں کرحفرت مخرفے بیں دیول کے ملقرس مازجنازه كعبداك موست كمسايسي كالتب جيبرتنا اودايك انصارى كسف جس كانام بين اوبس را، قرآن کا دُوران کیاتما اوراس سندے بی ابت ہے كريم سي سورف بيان كيا وه الوب سي اوروه مي سياور

لنحاة الموتى فتحلقوا وقولوا اللهم اغفر لهذا الميت عرمة القران المجيدة تناوبوابابديكم متناويةً وفعل عبن في اخرالخلافة مثناء في زمانه لامرأة ملقبة بجيبة بنت عرب زرجة قلة بروفي نسخة ملاب بجزء القران من مالي الى عَمَّ يُسَاء لُون وشاع فعله في زمان خلافة عثمات باتكارمروان بعناد وقال المام السبقينى تعاشتهرنى خلافة هارون الترشيد من عيوا تكارنكير دوران القال ليلة الاسفاط فاصله ثابت بن عمر وان لمريدكوفي الكتب المشهور من الاحاديث ولكنه مذكور في الكتب من التواريخ بسند قوى كما قال المؤرخ ماحب الفتوح اخيرنا ابوعاصمعن إس جريج عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن إلى موسى قال فعل عمر ال تعاودجن القاين فى حلقة عشرين دجلا بعدصلاة الجناذة لامرأة ملقبة بحبيبة الز ولرجلمن قبيلة اله نصارماحفظنا اسمة وتبد ، بهذا السندايضًا اخبرنا سعدعن ايوب عن حبيم عن عبد الرحمن بن اليمكر انه اوجد دوران القران عمر والقران

ادربرازوفات بم شفاعت كمرن والابت-

المحاسب ؛ في حديث كم بين نظراس من استلال مركومي نبين به المام الوالليث اكريم المي المحاسب ؛ في حديث كم بين نظراس من المدين من الاحتال المكان المراب المعالي المال المراب المعالي المنظم المنظم

دوسری مندمون صاحب فق کے حالہ سے بیان گئی ہے۔ آؤلہ صاحب فق مجربی مواقدی قابی استداری بیاب بی بیسے میں اور استیاب نکوا اس کومتروک الحدیث بہت والی احتبار بی بہتیں ہے۔ امام این بیسے امام این بیسی بیسے امام این بیسی استی و کہتے ہیں۔ امام ایسی بیسی فراستے ہیں کہ وہ کذاب متا ۔ محدث بدار کہتا ہیں کہ وہ کذاب متا ۔ محدث بدار کہتا ہیں کہ بیس کر بیسی بیسی کر بیسی بیسی کر بیسی کر بیسی کر بیسی کر بیسی کر بیسی کی موسی بیسی کہتا ہیں کہ بیسی کر بیسی کو بیسی کر بیسی کر بیسی کو بیسی کر بی کر بیسی کر کر بیسی کر کر بیسی کر بیسی کر کر بیسی کر کر

وتنبذيب ولتبذيب ي وكالا ا كالا مصلاطيقا)

وقانياس كاسدس ابن جري بن جوار جداد في المتعلى فالمس كالمتعلى فالل عديداني

انبول نے نوٹ مورتوں سے دکاں متعرکیا نما اور اس کومبارشی ہے امیزان الاعتدال ہے ۲ مراف علاوہ ازیں المام الحدبن منبل فرمات بيركدابن بمتدئ معضوح بجلى اورمن كوثت معايات بمي تقل كرويا كرت متع اور والت لين من نقد اور فيرنق كى كوئى تميز مهيل كرت عقد (ايضاً)

و قالتًا يروايت ابن جريج كي محرب شهاب نبري سيب اوراما م ابن عين فرات مبي ، كداين بِمَتِيعٌ فِي الزمرى ليس لِنْيُ مُ كراينِ جِن عُلَى امام زمري سے روايت محض بيج سے -اورامام مالک فوات بي كرابن جريج ماطب ليل مقد (تهذيب ي ١ ملك) -

وسل بعدًا ابن جريم مشهور مرتس من (ويكي ميزان جوماها وتبنديب عور ماني اورام مواقطي فرماتے بیں کدابن جرائے بیسے التدلیس سے ۔ ال کی مدلیس سے بیمبر کونا ضرور کی سے ( تہدیب ہے ۱ مصلی) اوربه روامیت مرتسب

یہ ہے امام سم قندی کی توی سند-اوراسی سے ہم نے اس پر قدر سے تعیل سے کلام کمیا ہے تعمیری سندمیں ایوب ،سعد جمیع یہ تمام راوی مجبول میں - یرکون ستے اور کیے ستے ، کچیمعلوم نہیں - جواس کی صحت کا مدی ب اس بران کی تعیین اور توشیق ضروری ہے۔ پرسب کی سب سندیں نہا بیت کمزور اور مخدوش میں اور اس قابل نہیں کہ ان بردین کے سی مسئلہ کی بنیاد رکمی جائے ۔اوراسی واسطے کتب صد میں اس روابیت کا کوئی فکرنہیں ہے اورا مام سمرقندی کوئجی صاحت نفطوں میں اقرار سے کرمد بیث کی مشهور (بلك غيرمشهور) كتابول مين اس كاكهين وكرنهين بعدامام بيقي فرات بين :

من جاء اليوم بحديث لا يوجه عند كرص فض في من عديث بيش كى جركتمام فيرثين و الجبيع لا يقبل (توجيلنظو الله، فتح المغيث كرام كانويك مرمو العدي كوانهول في وكرد كيام) توه روايت بركز قبول نهيس كي جاسكتي -

ملا ، مقدمرابن الصلاح منشل -

تعلى نظرسند كداكر دراية بمي اس يريخ دكميا جاسة تواس روايت كابطلان واضح مروم آماس، مجيدوجوه: اقل : يدروابيت كسى رافضى كى ايجادى است كدير حيله حضرت عمر جضرت عثمان اورا روان ارتنبد كى طرفت تومنسوب كيا گباسيدلىكى صفرت على كا ناح كم نهيس ليا گيا اور مروان كى مخالعنت كا خاص طور بر ذكركياكياب كداس فعناد كحطوريراس مبارك حيلهت إنكاركيا تقار

ووم ؛ اس جهی روابیت ، پس برجی بتلانا مقصود ب کرحضرت گرفا ورحضرت عثمان وغیره کهمپد نعلافت میں نماز وروزه و مغیره کی توگوں میں بول بے پروائی ہوتی رہی کدان کواپیے لوگوں کے بخشوانے کیلئے حیلہ دوران قراک تجویز کرنا برطا۔ ادراس سیمجھنے والے حود مجدسکتے ہیں کر بچران کی خلافت ' خلافت ِ لااشدہ کہلاتے گی یا عزرامشدہ ؟

سوم ؛ جید اور قلاب کاکت رجال اور تاریخ بین کہیں ذکرنہیں مل سکا یکن جیرت ب کرایک انصاری کے سے بھی میرجد ہوا۔ کیسے باور کرلیا جائے کہ جناب نبی کریم ملی اللہ تفالے علیہ وسلم کے میں انسان فرق میں کوتا ہی کی ، اور اس کی تلائی حیلہ دوران فران سے کی گئی۔ جب کرضارت محابۃ کوام راسلم اور کا فرک ورمیان فرق ہی نماز بڑھنے نہ بڑھنے کو سیمنے کے بھر ارجام الانعثار کا کمیا متا کم ہوگا؟

یجہارم ؛ حضرت بحرف کوی آیا م خلافت میں سرکاری طور بہ قران کریم کتابی شکل میں کی جا بھی ہوگا کا دیکا میں کہ اور اسلام اور کا فرک وجہ ہے کہ مالی سے عقم کے تنساء کوئی کی جزر یک ہی ہے ہمرا بھیری ہوئی اور ساما قران کریم دیمرا ایکیا ؟

ب فجم ؛ اگراس حیله کی اصل صفرت عمر است بوئی اور عبد عنمانی اور در شیدی میں بیم شهور بوگیا،
قرحضرات می دبین کوام اور فعتها رعظام کر برگیوں دبین با بیکوئی عجیب شهرت ب کرحضات اکمتروین کے
کان کک اس سے نا اشنا بول اور برحیله مشهور کا مشهور کی مشهور کی دہے ؟

درة البرديس المم مريك كاتب الحيل محمد السيريتل كياكياب كه:

منرت الم محدد فرا ياكس رين القريب كريت وال ايك مع اورقابل قرأت وكان كريم كانسخ فقير ويبارى رقم مے وس دھیل کرتے ہوئے ، فوضت کرائے بیرنقیروارث کو مبه كرس عجروه فقيركوف حتى كفاز الخقا ورمننورات فيره كاصاب كل وطئ شايدك الله تعالى ال كواس كا فليه بنا فيد

قال الامام محسد اسهل طريقته ان يبيع الوارث على الفقير مصفا صحيحا وابله للقرائة بغبى فاحش تمرييب الفقيرله تعرفتم حتى يستترامل الله يجعله فديته في مقابلة الضوم والزكلة والمنذورات الز

مراس عبارت سے بھی معی ما بت نہیں ہوگا -الولا اس سے کرکتاب ہمل امام محد کی البیت بی نہیں ہے۔ بینانی ملا ابو محد عبدالقاور القرشی الحنفی (المتونی مسلم ملے بس کر:

الحیل ندوراق کی تکمی ہوئی ہے۔

قال ابوسليمان الجرجاني حكذ بواعلى الم ابوسيمان جرماني مكت بن كروك سامام محرام محمد ليس لد كتاب الحيل انماكتاب يرجوث بهاب كتاب أميل ان كينبي ب - كتاب العيل لِلوداق - ( بوابرالمضيرة ٢٥٠٠٠)

جب كتاب الحيل مى امام محر كى نهيل تواس حيله كى أن كى طرف نسبت كيد مح سن بنصوصًا جيك ان كىمشهوركت ميں جوظام الدواية كاماري اس سے بالكل عارى ميں-

وتأنيا يعجيب بات ب كمفلق تفين فاحش كوقبول مركسه اورجب نعاتفالي سدمعاطه ترفيتركونبن فاحش برقران ديا بائة سيمكرا ورنداع كيول ؟

کارہ باخلق آری جملہ راسست باخدا تدبیروحیلہ کے روااسست مولوی احدرضا خان صاحب برملوی لکھتے ہیں:

"عرض ؛ استفاط كى مانت مين جيندسيركندم اورقران كريم ديا جاما به ،اس مي كل كفاراادا بربائكًا يانهين إ النشاد : مبتى قيت قران عليم كى بازار مين بد ، أتف كاكفاره ادا مومات كا (الحام شرىديت حقدسوم مكال) -

مفتى احديارضال صاحب مكت بيرك بنجاب ميں جوعام طود بربر مرق جد كمسجد فران ك

کا ایک نسخ دنگایا ، آس پر ایک روپر رک اور چند اوگول نے آس کو یا تقد نگایا ، پر سور میں واپس کو یالس
سے نمازوں کا فدیرا وا د موگا ۔ بعض اوگ کہتے ہیں کو قرآن کی کوئی قیمت ہی نہیں ، لہذا جب قرآن شرایت

کانسخہ خیرات کر دیا ، سب نما زوں کا فدیر اوا ہوگیا ۔ مگر مفلط ہے کیونکو اس میں احتبار تو قرآن کے کاغذ

کمائی جی اِن کا ہے ۔ اگر دور و پر کا یہ سخ ہے تو دور د پر کی خیرات کا تواب سے گا ۔ ورم بجروہ مال وار
جن پر ہزار اور پر سالا وزکاری واجب ہوتی ہے و مکوں اتنا خرج کریں ۔ صرف ایک قرآن پاک کانسخہ
خیرات کر دیا کریں ۔ فرضکہ برطریقے میسی ہے تا۔ بلفظم (مبار ایسی ملاکل) ۔

اور نتادی نورالہلی میں ہے کہ مصنے درست وتمام بیار ندکہ در ملک اک استفاط کنندہ ماہد ماکے برنجٹ دو قبول کنڈ الخ (مثلا)۔

اس سے معلوم ہُوا کہ ڈرائی کریم اسفاط کذندہ کی ملک میں ہوا ور جہنی قیمست اس کی بازار میں ہو اتنی ہی قیمیت کے عوض میں وہ کسی فیتر کی ملک، کردیا جائے ۔اور یہ جو جیلہ ووران قرائ کے قائل میں اوہ اس کی قید می لگاتے میں کہ :

ان دوران القراب لازم عند الدفلاس و دوران قران أس وقت لازم به جب كرك في فلس بوء عدم قدري اداء الفدية - (الجموع الرقعات) - الدفديرى ادائيكي بيقدست مراكمتا بود

گرصد بر برمداور اس طرح دیگر بعض علاقول میں بر کم اتنی عام بے کوامیرو مخریب اور شاہ وگلا سب کے سنے دوران قرآن کیا میا تا ہے اور اس حیار در حیار کو اتنی دسست دی گئی ہے کہ اصل حقیقت کی جلک می نظر نہیں آتی۔ تمام سانوں کا بحواً اور علی رکوام کا نصوصاً برفض ہے کہ وہ جمد بدعات سے اور خصوصا دوران قرآن کی رم سے نود بھی امتین اب کریں اور اپنے مسلمان مجانیوں کو بمی اس رکم کی قبات سے مدشناس کریں عظ بر رسولال بلاغ باست دولیں!

مغرضبكر حيد دوران فرآن كارم اورمة ول ثبوت وتوكسي على دليل سه باور دنقلى در مذفر القول من من من القول من من من المورد وران فرآن كارم المرمة ول شروت المراحة والمراحة والمرحة والمراحة و

اس لئے علما یونش و کھی واکرورو مکری و دیشان و متن کوف و نندها و والاتی و کوستان ووره بگرمنگ وسیال اور رش وغیره سے علی الخصوص بر ورومنداندا پیل ہے کہ وہ اس رہم بد کوبند کرنے میں پسٹیس قدمی کریں -ان میں المی اور الم فہم اور انصاف بہند رصفرات کی کمی نہیں ہے رضرورت صرف اس امر کی سے کہ وہ اس بر پوری تو تبر کریں ،اور دیگر مختلف علاقوں کے علی را بل حق سے بھی گذارش ہے ، کہ وہ بھی اس رسم قبیح سے کریز کریں اور اس کوبند کرنے میں انتہائی کوشیش فرائیں -السند تعالی توفیق وسے ۔ا مین نم آمین !

عبرالنبي اورعبرالرسول وغيره نام ركفنا

الله کی طون اضافت بومشلاً عبدالله اورعبدالری وغیرو اور پیرده نام جن می محدکانام بوشلا محراریم الله کی طوف اضافت بومشلاً عبدالله اورعبدالری وغیرو اور پیرده نام جن می محدکانام بوشلا محراریم اورمحدالمعیل وغیرو - نفظ عبدا کی مشترک نفظ به معبد کمعنی عابد کے بی ات بین اورخادم وغلام کے معنی می ات میں سبب اس کی اضافت فیرالله کی طرف بوتی ب تو اس سے مراد ضاوم اور غلام بوتی ب عیب صالحدیث من عباد کمی و آما فی کو ایکن نام اور سمید کے موقع اورمحل برعوا یہ نفظ عباوت کے معنی میں تعلی بین ایسانی ایرام شرک سے ضافی بین معنی میں تعلی میں اسکے ایسانی ایرام شرک سے ضافی بین بسب معنی میں تعلی میں اسکے ایسانی ایرام شرک سے ضافی بین بسب سے احتراز کونانم ایرام شرک سے ضافی بین اسکے ایسانی ایرام شرک سے ضافی بین جس سے احتراز کونانم ایرام سے متروزی ہے بعضرت شاہ ولی الله صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ:

اقسامِ شرک میں یہ می ہے کہ دہ اپنی اولاد کانا م مبرالعزی اورع نبیس یہ میں ہے کہ دہ اپنی اولاد کانا م مبرالعزی اورع نبیس وغیرور کھتے ہے (میرفروایا) کریہ نام مرک کے تاب قالب اوراس کے سانچے ہیں ، اس سے شارع نے ان تاموں سے منبع کیاہے۔

ومنها انهم كانواستون لبناءهم عبد العرى وعبد شمس وخود الك الى ان قال فه نه الشياح وقوالب للسرة نهي الشارع عنها لكونها قوالب له والله اعلم- (مجمة الشرى اسلا)

فایده و نسانی شریف میں اس کی نصری ہے کوئولی ایک عورت (بری) بھی جس کی لوگ میں کیا کرتے ہے۔ جب مریم مریم مریم نوح موا تو انحفرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محم سے اسس کو

حضرت مالدين الوليدنية قتل كياتها- (تغسيراب كشرج م المكل) ـ امام ابن مجرمی سکتے میں کہ: كسى كاشتناه نام مكنا تام ب كيونكريرنام صرف ويجرم ملك الاملاك لان ذلك ليس لغير الله وكذا عبدالتبي وعبد الكعنة اوالدار المتدنعالي كاب ادراس طرح عبدالتي اورعبدالكعباور عبدالدارا درعبدالعلى اورعبدالحش مام مصحفي سبيب اوعليًّ اوالحسن لايعام الشرك -كيونكران مي ايبام شرك ب-(شرح منهاج ج ص-) لفظ على يون كالشرتعالى كانام مى سيداور قرال كرم مي العبلى العظيم ويغيرو أياست تواكركسى كممراد خصرت على نزبول بلكدالله تعالى كى دات مراد بوتوعبدالعلى نام بلاكراست بعائزب -ملاعلى قارئى فروات بين كد: واماما اشتهرمن التمية بسيد النبى فظاهر كفو عبدالني ام ومشورت بظامر يكفرب مكري كدعدت الدان اواد بالعبد المملوك (شرح فية اكريس الملح نبي) مدك مروس و بيركفرنه بوكا-اس كايمطلب نهين ب ككفرنهين توجارً بوكيا بلكريه ببرمال نا جا مَزْبوگا- بينانچينوومَلاعلى قاري كرعبدالحادث اورمعبدالنبئ ام مكنا جا تزنهيس يتعلق ولا يجوذ كوعبد الحارث وله عبدالتبي وكوروس جويرنام مانح بين واس كاكوتي اعتسباد ولاعبرة بساشاع فيسابين النّاسر (مرقات ع و صلال) اورشاه عبرالعزين صاحب تحرير فرمات بي كه: " شرك چنانچه درمهاوست و قدرت می شود بهی تسم شرک درسسیه بیم میشود این مما امهاون شرک درسسيداست ازين مم اخترازلازم است د فتاوى عزيزى واحلف

" يرستش أنست كرسيره كندياطواف نمايديا نام اورابطري معترب وروسازديا ذرع مانوربنام

اورودسريمقام بريكت بي كه:

او کندیا خود رابندة فلاسف بگید و مرکداز مسلمانان مابل با الم تبورای چیز بابعل ارد فی الفور کافرمیگردد و ادمسلمانی سے برآید " (فتاوی عزیزی ن اسلا)

قوس به جوبانورفراد المرك نامزدكيا گيا برحس مي تقرب كن تيت شامل بو وه برمال حوا مي وقت وزي اس رسم التدري مي مات - چناني شاه معبالعزين صاحب نه تغيير ميزين مي اهدائي به لغينوا ملك كي نسيرس اس رميس و طريم مات - چناني شاه معبالعزين مارشاد فرايا كه خواه وقت وزي به لغينوا ملك كي نغير مي المدين المراس و مي مي مي المدين المراس و المراس و

سوال : عبالتى يا مانداك نام نبادن درست است يار ؟

بواب، اگراعت الم اعتفادای معنی است کم این کس عبالتی نام دارد و بنده نبی است عین شرک است می و اگر عبد معنی غلام مملوک است آن بم نمالات دافع است واگر می زاعی بمینی میلی و منتادگر فست مشود مضائق نمارد ایکن خلاف ادلی است - دوی مسلوس ایی هری قال سول انده صلی الله علیه و سلم قال ای و یک است کو اماء انده و اکن نساء کو اماء انده و اکن ساء کو اماء انده و این احد می میدی و از امنی حالک معاد انده و کل نساء کو اماء انده و این احد می و فتاتی و فتاتی انتهی بافظه (مجمود فتالی ج موسول) د

ادردوسردمقام برسكتين :

امستنتار بکی کانام عبدالرسول یا عبدالحدین دخیرور کمنا درست ب یابی به بنیا و توجواهو المعصوب، ایسانام جس میں اضافت بعبدی طرف بخیر زیدائی بود شرفا درست نهیں بها وراگرج مرف استیم کے نام رکھنے سے کم شرک کان بود بسبب احتال اس کے کرعبہ سے مراو خادم موطیق ہے مگرفی شرک کان بود بسبب احتال اس کے کرعبہ سے مراو خادم موطیق ہے مگرفی شرک کان و صوبیث اس میں کے نام رکھنے کی ما نعت پر دال میں اور علما را تعت می مرب اور علما را تعت میں مرب اور علما دوم میں مرب اور علما دوم میں مرب اور علما میں میں مرب اور علما میں مرب او

منتی احد بارصاحب کومی اس کا قراری که برمانست کوابت تنزیبی که طور پرب که حبری کهنا بهترنهیس بلکه غلامی کهنا اولی بین (بلنظم میارالتی مثلاً) اور پیلی مکعاب کرجب عبد کو احد کی طرف بست کیا ماوسه گا تواس کے منی حابد که بول می اور حبب غیرالی کی طوف نسبت موگی تومعنی بول می خادم غلام .

لندا سورالنبي كمعنى بوت بي كافلام - (ملام).

ان دونون عبارتون کو ولاکر نتیجر برنکلاکر خیرانشد کی طوف عبد کی نسبت کوامبت تنزیبی سے خالی بین ب، اور یہی کی جم کہتے ہیں کہ ایبام خرک سے خالی نہیں گوشرک کا فتوی د لگایا جائے گا جتول مولا فاعبرائی دینیو گرفتوئی د لگانے سے اس کا جواز مرکز ٹا بہت نہیں ہوسکت - ببرحال ایسے موہم شرک نام سے بجان روپ اسلام کے عین مطابق ہے ۔

مفتی احد ما دخان صاحب کا کمال منتی صاحب کھتے ہیں ، مدالتی عبدالرسول ہو بماطنی اور مدالتی عبدالرسول ہو بماطنی اور مدالتی و خدونام رکھنا ما نزہے - اسی طرح ابنے کو حضور علیدالتدام کا بندہ کرنا ما نزہے وست کن و

صربي واقوال فتباري ابت بدي (جادالتي مالي)

الطست بين اور مائمة بين الوارجي تهين !

اس سے معلوم بڑا کرمنتی صاحب کوخوف نمدا ، فکر آخرت اور حق کی ملاش کا سرے سے خیال بین نہیں ، بلکہ صرف والا بندیوں کی مخالف سے ٹواب کے مندلات بیں۔ شوق سے کیجے مگر ایک وقت انے والا ہے جس میں وود ھا ور بانی اور کھری اور کھوٹی سب تقیقت بن کرسا منے کا جائے گی سے کو الا ہے جس میں وود ھا ور بانی اور کھری اور کھوٹی سب تقیقت بن کرسا منے کا جائے گی سے میں دود ھا ور بانی اور کھری اور کھوٹی سب تقیقت بن کرسا منے کا جائے گی سے

باکشس کر ماطبل قیامست. دنند آن تو بیکب آید و یا این ما

ابھی بہت کچہ برعات قابلِ زدید باقی ہیں مگرکتاب کی طوالت کے نوف سے مرست انہیں پر اکتفا کی جاتی ہے۔ ایک عاقل اور منصف مزاج کے سنے ان میں کا فی عبرت موجود ہے۔ اگرضرورت محسوس ہوئی توان برایک الگ کتاب کھی جائے گی۔ انشاء الشرائعزینے

ایک مدیث تربین عض کرکی مم اس باب کوخم کرتے ہیں۔ امام معدالد ذاتی معمر سے اور وہ نریسے اور وہ حضرت حسن سے رواسیت کرتے ہیں ، وہ نے ہیں کہ:

الخفرت صلی الله تعالی علیه وقم نے فرایا کوستندیکی مطابق مقد و اساعمل مجی اس عمل کشیرے مہت بہتر بہتر بہتر جب جو برحمت کے طور برکیا جات - اور نیز فرایا کہ جس نے میری سندت برجمل کیا وہ میرا ہے اور جب نے میری سندت برجمل کیا وہ میرا نہیں ہے ۔ میری سندت سے اعراض کیا وہ میرا نہیں ہے ۔ میری سندت سے اعراض کیا وہ میرا نہیں ہے ۔

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلوعهل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة ومن استن بي فهو منى ومن رخب على ستى فليس منى ومن رخب على ستى فليس منى در مصنعن عبرالناق ن الملا للرج برت منى در مصنعن عبرالناق ن الملا للرج برت

## فالمم

مناسب معلوم بزنا ہے کہ نہابیت ہی اختصاد کے ساتھ اہلِ بروست بعنوات کے الزامی افتراضا کے جوابات بمی مدیّہ قاربین کرام کر دیتے جائیں تاکہ بحدث محل ہوجائے ، اورمستلہ زیرنِ طرکا یہ پہلو مجی کشٹ نہ درسے ۔

بهلااعتراض:

قران کریم کاکنابی صورت میں جمع کرنا ،اس برامواب لگانا اور موجودہ ترتیب کے ساتھ اس کو جہا بنا برعت ہے کہ اس کے ساتھ اس کو جہا بنا برعت ہے کیونکر اسٹے میں اسٹر تعالیٰ علیہ وہم کے زمانہ میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ انجواب ؛

امام جلال الدين سيوطي مكنت بي كر:

وقد كان المقران كتب كله في عهد رسول قرآن كريم سب كاسب الخضرت على الله والمعليمة الله عليه والمنه وسلم لكن غير مجموع في كرعهدم ارك بين كما كريا تما اليك المرتب السي (انقان ما اعداه) المرسود تول بين ترتيب بمي دمتي - موضع واحد ولامرتب السي (انقان ما اعداه) المرسود تول بين ترتيب بمي دمتي -

ميم روابن برب كرسورتول مين ترتيب تي جيدا كربيان موكا - انت رادلترتعاك -

امام حارث محاسبي كمة بن كر:

كتابة القران ليست معدنة فانه صلى الله قران كرم كات محدث اوربيعت نهي باسك كم عليه وسلوكان يامولا بكتابته (ابضًا صلى) المحفوظ عليه وسلوكان يامولا بكتابته (ابضًا صلى) المحفوظ عليه وسلوكان يامولا بكتابته (ابضًا صلى) مختلف رفعات من فراك كرم كواب كسامن جمع كتة محمد مختلف رفعات من فراك كرم كواب كسامن جمع كتة محمد من منتسل من جمع كتة محمد منتسل من المناب كسامن جمع كتة منابعة منابعة في المنابعة المنابعة

امام عاكم اس سرسيف سدامستدلال كرتفهوت فرمات مين كر:

فيه الديدل الواضع ان العلمان انعاجع في عدد اس بي واضح ترديل موعود ب كرفران كرم انعاب من المتعالمة

رسول الله صلى الله عليه والدوسلم (المسترك الله) تعالى عليه علم كريم مبلك مين موجيكاتها-

اورحضرت ابن لبيدانصاري كى يردوايت كر وقد اشت فى الكتاب (المستدرك ع امدال، فال الحاكم والدّبين من معنى اس كى بين وسل ب كم الخضرت صلى المترة عالى عليه ولم من قران كريم كوكتابي صورت بین جن کرنے بررضامندی کا اظہار فرایات - اور بخاری وفیرہ کی برمدسی توان شہری سے کم منرت عرضكم مشوره سيحضرت الوهجم في ابين وورنولافت مين قرآن كرم عمع كرايا تنعا (ويطيخ مشكوة جا سلاً وعيره) اور قرآن كريم كى ميموجوده ترتيب حضرت عثمان نے دى ہے اور اسى بنا يران كومامع القرآن ك لقب سيخطاب كمياماً ما مي (وليك انقال ج امد وعيره) مكرير ما دمن كرير نزنيب حضرت عمّان ا کی خاندزا داود ایجاد بنده ندیمتی ملکه نوقیفی بتی اوراس بران سے پاس ثبوست موبود متنا - پینا نجر ا مام ابن الحصار كمت بين كه سُورتول كى موجوده ترتيب اوراسى طرح أياست كى ترتيب وى كم مطابق قام كى سمئے ہے۔علامہ کرمانی فرما تے ہیں کرسورتوں کی میپی ترتبیب اللہ تعالیٰ کے نزد کیے اور محفوظ میں ہے، ادراسى موجوده نرتيب سن أتحضرت صلى استرتعالى عليه ولم مرسال قرآن كريم حضرت جراً يل عليه القسادة واستلام برسسس كميا كرت من امام بيرقي فرات مين كه:

قران كريم كى سورتون اورآيات كى ميى ترتبيب الخضرت

أيات كى سورتول مين جرتر تبيب ب وه الخضوت مالالله تدالى علىدوم كم كم من وراب كى رقيعت بعنى طلاع دين صداس بيمسلانون كاكونى اختلاف نبييب -

كان القران على عدد التبي صلى الله علية وسلم مرتباسويل فالدنعلي هذا الترتيب (القان ملا) صلى الشرة والى علير ولم كعبدين عي جوات ب-ورامام سيطئ ترم فوات بي كم :

ترتبب الأيات في سورها واقع بتوتيفه صلى الله عليه وسلّم و امريامن غير شلات في هذابين المسلين- (تفسيرتقان ي اصل) -

الغرض فرأن كريم كائنا في شكل مين وجود خود حدست منسلى الترتعالي عليه وتم ك عدمين تقا اور

حضرات مندفار دانشدین نیر مرکاری طور براس کوجمع کرکے رعایا میں اس کی نشروانشا بحت کی تھی اور اسکی جمع و ترتیب برتمام منضرات صحائز کوافع کا اتفاق مقا۔ جنانچی شاطبی سکتے ہیں کہ :

فلذا عمل لدينقل فيه خلاف عن جمع قرآن كايمل ايساب جرين ايك صحابي كا احد من الصحابة - (الاعتمام ج امدا) اختلاف بي منتول نهيس به -

المنحضرت صلى الله تعالى عليه وللم اور حضرات منلفار دامث دين اور صحابة كالم كم عمل كومفتى احديار نمان صاحب وغيره برعت كمنة بين تومير مبارك كام انهين كونصيب بهور

ر با اعراب كامعا مله، تو اس مير كافي انتقلات ب- محدَّ بن اسحاق بن نديمٌ (المتوفي مناهمات) ادر قاضی سالدین احدین ملکان (المتوفی سلانش) کے بیان سے معلوم متنا ہے کہ اعواب حیاج بن یوسعت (المتوفى مصابية) في كلوات من عد علامرابن خلكات كيبيان مين اس كامبى اختلاف ب كريجاج بن يوسف ك حكمت اعراب كس ف الكايا ؟ ايك قول بيب كونظرين عامر ف اور دومرا قول بيب كريجي تن يمير في-كين كتاب الاوائل مين تكماب كرسب سے يبط قرأن كرم كا اعراب ابوالاسود وكلي في لكايا جو مفرت على كوش كرورس يدعة (مانوو ازمان يدالفلاح معمون مولاناً بلي المتوفي المالا موانقده المالام اورمحة بن جوزي كما ب ملقى ملايس اورها فظابن كثير البدايه والنهايه ج و ملك بين اورها فطابن عجرة تهذيب التبذيب ع ١١ مكت بن لكفة مين كرقران كرم كالعراب سب يبيلي كي بن معمر(المتوفى معدد) نے لگا یا تھا۔ بہرکسین حضرات صحابہ کوام کا دُورِ تقاحب میں قرآن کریم براعواب لگا یا گیا تھا۔ اگر حجاج بن یوسعت کے زمانہ میں میں سی بھر کرایا جائے تو می اس کی وفات کے بدر حضارت صحابۃ کرام کا دور ماتی رہا ہے كيونك حضرت محمولا وبن لبيدكي وفالت شيس اوتضرت محمولا بن ربيع كي الميث ميں اور حضرت ابوا مامسل بن حنيت كى سناية ورحضرت مروس بن زما د باملى كالناية مي اورحضرت العلنيل كى سلاية مي وفات بونىب (ديجے على الترتيب، تقريب ملكك، تمبديب ج امثلا، البدايه والتهايه ج منالا، تبديب ت ١١ ملا ، تهذيب ج ٨ ملا) - اورسيط اس كى بورى بحث كزر يى ب كن القرون كاتعامل شرى حجت ب له ماب صدیق صن خان صاحب لکتے ہیں ، نعظے اور اعراب ، مرود ہم اوجروف موضوع شدہ اندزیر کہ (بتیہ بصغی استدہ )

اس کوبوت کبنا برگرمی نهیں ہے اور اس سے مرئو تجاوز کرنا درست نہیں ہے۔
ووسرا اعتراض : جمعہ کے علیہ سے قبل تعریک نا بیعت ہے گرتم مجی کہتے ہو۔
الجواب : جمعہ کے خطبہ سے پہلے تعریکا متعدد حضات معابہ کرام سے جوت ہے جنانی حفرت الوم ریزہ جمعہ کے دن خطبہ سے پہلے تعریف وایا کرتے سے ، اور اس میں انحفرت ملی اللہ تعالی علیہ ولم کی حثیب بیان کہتے ہے ۔ امام خطبہ وینے کے لئے آنا تو حفرت الوم ریزہ اپنی تعریب قوت کر دیتے ہے۔ (مسدرک بیان کہتے ہے ۔ امام خطبہ وینے کے لئے آنا تو حفرت الوم ریزہ اپنی تعریب قوت کر دیتے ہے۔ (مسدرک بیان کہتے ہے۔ امام کو الذبی صبح کے)۔

ابدالزام رہے کہتے ہیں کہ صنوت عبدالنظر بن بسر جمعہ کے دن خلبہ سے قبل و عظامیا کہتے تھے جب خلیب خطیب خطیب خطیب خطبہ دینے کے سنے آتا توق ہ وعظ بند کر دیتے ہتے ( ما کم ج ا ملاکا و قالا بھی ) -

حفرت تميم داري في مفرت عمر فارد قل سے امیازت طلب کی کئیں جمعه کے دان تقریر کی کون کار وادد اس میں متحقد نصبحت آمیز واقعات بیان کردن کا ربید معزت عرش ناکار فرمایا لیکن مفرت تمیم کاری کے اصار پر انہوں نے امیازت دے دی کرتم جمعہ کے دان اس سے بال کئیں خطبہ کے لیے آوں ، وارش کے اصار پر انہوں نے امیازت دے دی کرتم جمعہ کے دان اس سے بال کئیں خطبہ کے لیے آوں ، تقریر کرسکتے ہو۔ (اصابہ فی منکرة القمال من املال) ۔

تعيسر اعتراض : البدك نها قدمبارك مين مجدول مين دفتن كا انتظام مذته البذامسين أي رفتن كا انتظام مذابعي برعت بعالان كتمباري مساجدين بمي رفتن كا انتظام متااب و المام الإداوة في المساجد اوراس الجواب : امام الإداوة في المساجد اوراس كالم يعديث نقل كي ب كالمخضرت صلى الثرة عالى عليه ولم في الرشاء فرايا كراكم بيت لتوس نماز كه المتحضرت صلى الثرة عالى عليه ولم في ارشاء فرايا كراكم بيت لتوس ما المكترة بين ما المكترة ميت المتراب ا

فابعثوا بزیت یسرج فی قنادیل تم نیون کاتیل مین دو تاکبیت المقدس کی تندیلی فابعث از بیت المقدس کی تندیلی البعث ا

اس سيمعلوم بواكر البيد ندسيت المقدّس ميں بيواغ جلانے كے لئے تيل بھيے كالحم وياہے - ال

(بمتيماشيم فركنت عارى بودن حروف از نقط واعجام باوجود تشابرصدر يكديك احين تقطم صحف بديرست (اكسيردك)-

البنة مسجد نبوی وغیره میں آب سے زمانهٔ مبارک میں رفت نی کا انتظام مزنما حضرت میم داری نے سب سے پہنچ مسجد میں چراغ مبلایا اور دوشنی کا انتظام کمیا۔ (ابنِ ماجہ ملاف و تبدیب ن امثاف)۔
مولانا مسبلی کھتے ہیں کہ ہمضرت عمر کی اجازت سے مفرت کمیم داری نے مسجد میں چراغ مبلائے۔
(الفاروق ن ۲ میلا)۔

فتون البلدان ملك اورالا محام الشلطانيب للما وردى منكفا اورمزاة الحرمين المثلالا البيم رفعت باشا ميسب كرحضرت عرض عرم محترم كروديواره نجوائي اوراس سندير كام بياكماس بررات مروياغ جلائے جاتے ميا

فائده بمسجره بن متنی روشی کی ضرورت ہے اُس سے زیادہ پراغ روش کرنے حوام ہے بینائیر الوحنیفہ ٹانی علامہ ابن نجیم افی تکھتے ہیں کہ:

وله يجوزان يزاد على سايح المسجد لان ذلك اسلمان سواء كان ذالك في رمضان اوغيره الى ان قال وفى القنية واسليج السرج الكثيرة فى السكا والاسواق ليلة البرأة بدعة وكذا في المساجد - المحالات عدمهالا) -

مسجدی ضرورت سے زیادہ بچاغ جلانے جا کر نہیں ہیں کیو نکے رہ اسراف ہے، رمضان میں مہویا غیر فرضان میں مہویا غیر فرضان میں مہویا غیر فرضان میں - بجر فرما یا کہ فنید میں ہے کہ شب رات میں کو بچال اور بازاروں میں بہت سے جواغ جلانا برعت ہے اور اس طرح مسجدوں میں بھی ضرورت سے زیادہ چاغ جلانا برعت ہے۔

مغتی صاحب بی فراتیں کر ضرورت سے زیادہ بیرائ جلانے کو دیو بندی ہی منع کرتے ہیں یا علّامہ ابن مجیم حنی و خیرومی ان کے ہم نوا ہیں ، اور کہا ہیں ہے دینی سرف دیو بندیوں کے حقد میں اسے کی یا علّامہ

ابن بيم ديني واحناف كومي اس به ديني سے كوئي مقد سلے كا؟ بينوا و توجروا - يرياد رسے كركسي يوبندى نے مرورت سے دار براغ مدا فر کوشرک تونہیں کہا البقة فقہار کوام کی بیروی میں بعث مرور کھے ہیں۔ ادر مرعت كاارتكاب مى منوع وحوام بومات -

لطيفه بمنتى احرما دنمان صاحب نے اپی معتبروست ند تفسیر و تا البیال شرفی سے تعلکیا م كر مضوت المعان على السلام في بيت المقدس كي مين مه براسي روشني كي مني كه باره ميل بنع مين رئيس اس كى روشى من جريد كانتى تقيل الخ ( بلغظم مارالحق صاف ) -

مسجدوں میں فرش اور جیائی کا استظام مجی برعت ہے کیونکر آپ کے زمانے مبارک میں ایسانہیں تا اورتم لوگ مجی اس کا انتمام کرتے مہور

یه شیک به کدانخفرت ملی الله تعالی علیه و لم کے زمانه میں مسجدوں میں جیٹائی وغیرو کا استظام د تھا (ویکھتے میزان الاعتدال ج ۲ مسلا وغیرہ) لیکن یہ انتظام حضرت محرف کے عبد میں کمکل مؤاجے۔ مسياكم لأمر المعين مي كم :

• فرش كا أسطام مى اقل حضرت عرض بى كى يكي بيكن يركونى بيركمان قالين اورشطري كا فرش م متعا بكداسلام سادى ميال بمي قائم عنى لعنى جيانى كافرش متعا بجس متعصود يرمنا كر منازيل ك كروفاك من الوده د بول - (الفارون ي اصلكا)

فأكره بمسرس عيد وشرملاك كاباقاعده أسطام مي صرف كرك الملامة الوفاء ملك ) والمدين ما والمعلمان في ملك ) والمدين ما والمعلمان في المعلمان في المعلمان ملك ) والمدين ما المعلمان في المعلمان في المعلمان ملك ) والمدين ما المعلمان في المعلمان في المعلمان ملك ) والمدين ما المعلمان ملك ) والمدين ما المعلمان ملك ) والمدين من المعلمان ملك ) والمدين من المعلمان المعلمان من المعلمان من المعلمان من الم

ما تحوال اعتراض:

مسیدوں میں محراب بھی برعت ہے کیونکھ آپ کے باک زمانہ میں محراب مرتمی اور قمباری محبول میں معی محاب کا وجود سرقا ہے۔

الجواب :

معرادد اسكنديد كوديات بي طراسه محارد المام في المعارد كالم في المحروب بنائد المارخ اس طرف ب جهال سعاديم مراي سودج طلوع بوتاب -

فاما محاريب الصحابة التى بفسطاط مصروالاسكندرية فان سبتها يقابل مشرق الشتاء - (مقرزي ما معلى) - مشرق الشتاء - (مقرزي ما معلى) - اورام م قاضى فان الحنى تعييم القيما القيما القيما القيما والمحاديب التي فصيتها القيما الواملي والمتابعون المن (ما مسلل) -

وہ محراب بو حفالت صحابہ کام اور قابعین نے بنائے بنائے بیں (ال کواسی حالت میں رہنے دو) ۔

الحاصل علامرعینی کی تحقیق کے موافق محوامیں آب کے عبدمِبارک میں موجود تھیں اور دوسرے مخققین کی تحقیق کی دوسے معارف کا اور تابعین کے باک استوں نے کواب بنائے تھے۔
حصا اعتراض :

ائب ك زمارد مي ميدول مين مدينا رئبين موسق كفي السلط يد مرحمت مين حالان كوتمباري مساجد مين مي مينار موسق مين -

الجواب :

ميناراصل مين اس كينات ميات مين كدان براذان مواور دوريك لوك اذان كي اوازسنين

برے براسے سنبروں میں ایک سے زیادہ میناروں بربیک وقت اذائیں دی جاتی ہیں بجنانجرا ام ابوداؤد رمست منظر باب قائم کیاہے۔ باب الاذان فوق المنارة (ج املے) - اور حضرت ابوبرزه المی (المتوفی ملاحی) وغیرہ فراتے میں کم:

من السنة الاذان في المناق والاقامة سنّت يب كداذان مناره بردى جائد اوراقامت في المستبعة الاذان مناره بردى جائد اوراقامت في المستبعد - (الزملي على المسلك ومنف بن المثير المناق مسجد من مهر من مهور

اصول مدین المستله ب کیمطلق سنت سے انخفرت صلی الله تعالی مین ارکارواج بر تعایضرت به این این این ایم المستله به کیمصری مسجدول میں مینار کارواج بر تعایضرت مسلم بی اسلام بی ۴ مثل میں مینار کارواج بر تعایضرت مسلم بی کار نامت فی مسلم بی المستانی المت فی مسلم بی مینار بنوائے ۔ قضی شوکانی (المت فی مسلم بی مسلم بین کر المت فی المسلم کی اصل غوض تدبیب کد دورک آدمی ا ذان سکیس اور فرات بین کدمسامید میں مدینار قائم کرنے کی اصل غوض تدبیب کد دورک آدمی ا ذان سکیس اور یہ ایک میان المسائل الی دلیل المسائل ریکوالی کفظ العجلال ملک نواب مسدل حسن فعالی ۔

سأتوال اعتراض:

تمبارے مرارس میں جو کے دن جیٹی ہوتی ہے ، یہ می روس ہے۔ الجواب :

نمازجور کے لئے فاص اہتمام کرنا قرآن سے نابت ب اور بھرج مدے دن سے یا وصلے میں کورے بہت اس بہتنا اور خسل ومسواک کرنا ، بھرسب سے پہلے مسجد میں جا کر بھیلنا جو کا دبیت سے اس بہت اللہ بہ فیصو واجب کے قاعدہ کے تحت جو کی تبری کی جائے تواس میں کیا حدی ہے ، علادہ ازیں عقد الفریدی اولی میں ہے کر حضرت عرف کی طوف سے فوج کوریم متما کہ وہ جمیشہ جو کے دن مقام کرنے اور پورھ ایک مثب وروز تیانم رکھ ، ناکہ لوگ دم لیں اور مہتیا ول اور کی دول میں اور کی میں میں میں میں میں کہ دول تھیا دل کے دول مقام کرنے اور پورٹ ایک مثب وروز تیانم رکھ ، ناکہ لوگ دم لیں اور میں اور کی دول کی درست کولیں۔

فأكره : اسى طرح دمضان المبارك مير مخصوص عبادت دير بشيترمشاغل سن فاريخ موكري

میسی طور برادا کی جاسکتی ہے۔ اور اسی وجہ سے اکثر اسلامی مدار سس میں ماہ رمضان کی تعلیق مہوماتی میں اسکتی ہوجاتی میں تاکہ طلبا کرام اسٹی میں تاکہ طلبا کرام اسٹی اور روزے و تراوی اور اسٹیکاف دفیر میں تاکہ طلبا کرام اسٹی کے سنے ان کو فراغت مل سے۔ برادی اس عبادت کو بمی بغیر طبیل اور کمی کے ادا نہیں کرسکت ۔ کے سالہ یخنی۔

أعفوال اعتراض:

مراس کا قیام برعت ب کبونکر انحفرت صلی الله تعالی علیه و تم کے زمان میں مدرست دستے حالا کھ ستے نہا دی مدرست دستے حالا کھ ستے نہادہ مدرست اور طلبہ تمہاری ہی جاعبت کے ہوتے ہیں لہذائم بھی مرحی ہوئے۔ البحالی ،

فراتی مخالعت کا براستدلال بی نها بیت بی نجرا ور کمز در ب کی نونی کم انشرواشا محت بی افرات می بوا بین در شری بی نجرا ور کمز در ب کی نونی کم انشرواشا محت بی طرح بی بوا بین در شراحیت بی اور جهال بی بوا بین در شراحیت تقدید کا منشاب - اس کے لئے جوصورت بی افتیار کی جائے ، درست اور بی ب - انحفرت میل الله تعالی علیه و کم کے عہد مبارک میں امها ب مُعقر کیلئے (جودور در ان کی جائے ماضر بوت سے اس کے قریب بی مُعقر بنوا یا تعالی کو الله کے دراز مقامات سے طلب علی کی خاص بوت بیش دائے ۔ امام ابواسیاتی عزامی گلتے بیں کہ :

واما المدارس فلويتعلق بها امر تعبدى يقال في مثله بدعة الاعلى فرض ان يكون من السنة ان لا يقرا العلو الا بالمساجد وهذا الا يوجد بل العلوكان في الزمان الاقل يبث بُل محكان من مسجد اومنزل اوسفر اوحضرا وغير ذالك حتى في الاسواق فاذا أعك الحدمن الناس مدرسة بعني باعد أدها الطلبة فلا يزيد ذالك على اعداد لا له منز لا مره نازله فلا يزيد ذالك على اعداد لا له منز لا مره نازله

ببرحال دارس قوان کے سابۃ امر تعبی متعلق نہیں ہے۔
ماک یہ کہا جائے کہ یہ بعث ہیں۔ اس اگریہ فرض کربیاجاتے کو
کرسٹن صرف میں کی م فقط سعبدوں میں جعاجاتے کو
انگ بات ہے ، حالا کرایسا نہیں ہے ملک کم تونا مذاقل میں
بھی برحگر بھیلا یا جا تا تھا مسجد میں بھی اور گھر میں
بھی برحگر بھیلا یا جا تا تھا مسجد میں بھی اور گھر میں
بھی سفرس می اور صفرو فیرو میں بھی جی کہ با فارول میں بھی
علم کی اشاحت ہوتی رہی تو اگر کوئی شخص مدرسہ بنا صف اور
مقصد یہ ہوکہ طلبہ کو ارام مہت تو اس سف منزل اور دیوار

دنیرو کے علاوہ اور کمیا زیادہ کیا ہے ؟ تو اسیں برفت کا دخل ہی کمایے ؟ (محصلہ)

اوحائطا من حوائطه اوغير ذلك فايسمدخل المدعة هاهنا؟ (الاعتصام ع املكا)-

نوال أعست إض:

مدارسس میں دورہ صدیث وغیرہ کا تصاب مقرر کرنا اور امتحان لینا بھی برعت ہے۔ الجواسب :

المي وب اور حفرات صحابتكوام كى ماورى زبان بى عربى تتى - وه صرف وتح اور ويكرمبادى علىم كه صاصل كرنے كي بيزيمى قرآن كديم اور مديث تمريف كوسم يسكت سنة بخلاف تجى لوگوں كے كه ان كے ساصل كرنے كي بين وغيرة كك أس وقت كك ميركز رساتى نهيں ہوسكتى، مبتك كه وه مبادى ماصل مذكر ليں - اسى ضرورت كے بين نظر خليفة را شرحضرت على نے ابوالا سود وقلى كويد المرارشاد فرما يا كه وه اس طربق كا ايك علم ضبط كور يس سن فيم قرآن ميں موسط او فلطى واقع نه بهو (ويكف متن ميں من سافت كور المرارشاد فرما يا كہ وه اس طربق لا ايك علم ضبط كور يس سن فيم قرآن ميں موسط او فلطى واقع نه بهو (ويكف متن ميں ميں سافت كور يك الله على مقال والمبدايہ والنها يہ حقوم الله والمن الله الله فلد والمبدايہ والمن كور يس سن من الله الله فلد والمبداية والمد يس سن من الله به فلد والمبدائي تصاب مقال سن من ادى كا صاصل كون نها يست ضرورى ہے يہ با المتحان الواجب الا به فلد واجب كم قاعده كر تحت مبادى كا صاصل كون نها يست ضرورى ہے يہ با المتحان كا سوال قور به ي مركز بيوست نهيں ہے - امام بخارى نے ميرى بخارى مت الملك ميں ايك متعقل باب ليان قائم كميا ہے :

ماب طرح الامام المستلة على اصحابه باب المم كابيض التيول بركوتي ايساسوال وارد ليختبر ما عندهم من العلد- كناجس سيدان كيم كالمتحان بوسك .

بجراس کے بنے بروابت بیش کی ہے کہ انخفرت صلی اللہ تعالے علیہ وہ کم نے اپنے حضرات صحابر الم م سے برسوال کیا کہ ایسا درخوت بتا وَجس کے بتے نہیں جمرتے وہ علم کی مثال ہے بحضارت محابر کام نے ابینے ابینے علم کے مطابق جنگل کے درخوت گنوا دیتے۔ مگر سے ح جواب سوائے حضرت (ابن محرکے اورکسی کورڈ سو جھا۔ میکن حضرت ابن می میں ہونے کی وجہ سے نماموش دہے۔ بھرات نے خود بتایا کہ

وه مجود کا درخت ہے۔

اس کے علاوہ بھی متحد فرنظیری کمتب اصادبیث میں امتحان کی موجود ہیں۔
دیسوال اعتراض :
اصادبیث کوکٹ بی شکل میں جمع کرنا برعت ہے۔
امادبیث کوکٹ بی شکل میں جمع کرنا برعت ہے۔
البحواب :

نوو جناب بهی کرم صلی الطرتعالی علیه و کم محمد مبارک بس مدیشی کلمی جاتی تقیس بیضرت الام رشی فرات بین کرم معنی الطرت کا که کو که دو که الدو مین که که معلام نهیں کو کمعلام نهیں کی کم المادیث کی تعملا لیست تے اور میں مکھتانہیں تھا (بخاری ہے اصلا و فیرو) یو ضرت الام بررہ کی گئی احادیث کی تعملا باخی خراد کمین سوچ بر برج به ادر تقورا بی عوصہ برجا ہے کہ صحیفہ الدو بررہ کی گئی احادیث کی تعملا باخی براد کمین سوچ برج برج الدیس کو مفرت الدیس کی محمد الله بررہ برج کی تا تعالی الله تعالی علیہ و کم کے مجمد الله بررہ بی کا نام صاحق کو بیس کا نام صاحق کا بیس میں صدیف برب الدیس کی جائی کہ بیس میں مدیش نہیں کہ بیس کی جائی گئی کہ بیس میں مدیش نام بیس کی جائی کہ کا بیس میں مدیش کے دو میں نام بیس کی کا بیس میں مدیش کے دو میں نام بیس کی کا بیس میں مدیش کا مطالعہ کریں۔ اس کے مطالعہ کی تا جہ میں ہوجا میں گے اور خدی تھی تعمل ہوجا میں گے اور خدی کی تا جہ میں ہوجا میں گا و ذائ بدت ہو تو فیقلہ تعمل ہوجا میں گا اور خدا کی گا بین عدی ہو تعمل ہوجا میں گا مطالعہ کریں۔ اس کے مطالعہ کریں۔ اس کے مطالعہ کی تا بین میں کا مطالعہ کو میں دائم۔ اس کی بیان میں تعمل ہوجا میں گا کہ کو میں دائم۔ اس کی بیان میں تو میں کا ایک بیا میں کا بیا تی تعمل ہوجا کی کا بیا تعمل ہو تعمل ہوجا کی کا بیا کہ کا بیا تعمل ہوجا کی کا بیا تعمل ہوجا کی کا بیا تعمل ہوجا کی کا بیا کہ کا بیا کی کا بیا کہ کا کی کا بیا کہ کا بیا کہ کا بیا کہ کا بیا کہ کا کے کا بیا کہ کا بیا کہ کا کے کا بیا کہ کا کی کا بیا کہ کا کی کی کے کا بیا کہ کا کے

بی دستوں بستوں ، تنخواہ ہے کر بیبھا ما اور حتم بخاری کمنا برعت ہے۔ ریس

الجواب:

بیطے پورٹی صبل درج کی جائی ہے کہ اگر جد بعض حضرات متعدمین کا اس میں مجد اختلاف تھا۔ مگرمتا خربی نے رجن میں صاحب مایہ جسم صفال بھی ہیں اور فراتے ہیں وعلیہ الفتولی اور امام قاضى خان مى جواز كافتوى تقل كرتے ہيں (ج) مكافى - اور امام سرشى بى ہيں اور فواتے مين فبت بالجواز (بحالہ البنايہ ج م هفلا) جواز كافتونى ديا جداد كرالائن وغيره كا حوالہ بيك كذر كيا ب اور حفرات خلفار دات دين مود بى نماز و خطبہ اور قضا وغيره يرسيت المال سے روز بنديا كيتے ہے - اور حضرت عمر اور معرف من كيئے تخوا ميں اور حضرت عمر اور معرف من كيئے تخوا ميں مقرر كى تقير نفسيل كر دي ہے ، اعاده كى ضرورت نهيں - باتى بيارى اور مصيبت وغيره كے وقت مقرر كى تقير نفسيل كر دي ہے ، اعاده كى ضرورت نهيں - باتى بيارى اور مصيبت وغيره كے وقت والى كري تقير نفسيل كر دي ہے ، اعاده كى ضرورت نهيں - باتى بيارى اور مصيبت ابوسعيد لى خدرى كى دوايت اور منظرت كى اور مخارى كى عبارتي بيلے عرض كى جامعى ہيں عظامہ بدر لاين عنى تن كھتے ہيں دي كه : والرقية ذوع مداولة والما خوذ هليها جعل و جاؤ بيون كى علاح كى ايك قسم ہے - اس برا برت المداولة والما خوذ هليها جعل و بين جارت ہے ۔ اس برا برت المداولة والما خوذ هليها جعل و بين جارت ہے الى المداولة والما نود هيها الله اور النابي من مالى الله اور النابي من مداولة والما نود هيها جعل و الموالة وبالم المداولة والما نود هيها جعل و الموالة وبالم المداولة والم البنابي من ملك الله المداولة والم البنابي من من الله المان وبيا من مالى المداولة وبالم المداولة وبالمداولة وبالمداولة

حضرات! فریق نمالعند که احتراضات اور می کانی مین - گریم نے چند ایک بطور پُشتے نمورنا زخود ارک الیہ کے سامنے عوض کر دیتے میں - ایک عقل مند کے سے ان میں کافی عرب موجود ہے ۔ یہ الگ بات ہے کیموائی می می موجود کردیں - دَاَّ یَّ اَحدَ کَ مَشَرَکُو کُدیا ۔ دَاَّ یُسُ اَحدَ کَ مَشِرَکُو کُدیا ۔ دَاَّ یُسُ اَحدَ کَ مَشِرِکُو کُیا۔

یہ اعتراضات ہو بیش کے کے میں موام ہی کے نہیں بلکہ فریق محالات کے برائے محقق یہ امراضات ہو بیش کے کے میں موسول می ایسے میں کر سے کیونکودیو بند کا مدر مرز واقع المحتراضات اسمار میں ہوئے اور مالی مالی میں اسمار اسمار کیا ہوئی ان اور محلالات کا جونا ، آئی میں پندرہ رویے ہے کہ کوا یا جا تا ہے ( میفقی صاحب کا مفتیا نہ اجتہاد ہے - ور دراقم المح وف بجراللہ میں پندرہ رویے ہے کہ کوا یا جا تا ہے والی پندرہ رویے کہ کوئی تعیین نہیں ہے ۔ ور دراقم المح وف بجراللہ میں بندا کہ دورتم میں انواز کو دورت میں بندرہ رویے ہے کہ کوا یا جا تا ہے والی پندرہ رویے کہ کوئی تعیین نہیں ہے ۔ ور دراقم المح وف بجراللہ میں بندا کہ دورتم میں کہ ختم ایس کتا ہے موال پندرہ رویے کہ کوئی تعیین نہیں ہے یکسی انفاق کا معاملہ بی بحدالی میں انواز کی دورتم میں انواز کی دورتم میں کہ اسمار کی بارک برائے شف اس بیار کی درائے شف اس بیارک درائے شف اس بیارک درائے شف اس دورتم میں کہ انتہ اسمار کی بارے شف کی درال جیزے از شرک نباشد و درجی می بخاری میں انواز کی میست اور درائی اسائل ساکھ ؟

ب اوربغیر اُجرت سائے ہی ہم نے بار فا دافات کی کیاہے)۔ بلکرسارا فین صدیرف بلک نود امادسیف کو کمتابی شکل میں جمع کرنا بلکہ خود قرآن کا کاغذیر بجن کرنا ، اس میں رکوع بنا نا ، اس کے تمیں سیبارسے کونا کا دیجو وغیر سب ہی دینی کام میں اور برعت میں کیونے حضور علیہ السّلام کے زمانہ میں ان میں ہے کوئی کام منہ سبحا۔ بولویہ حرام میں یا صلال ؟ ( بلفظہ صارالحق صلالے ) ۔ ان احتراضات کے جوابات معرض کردیئے گئے میں ، ملاحظہ فرمالیں ۔

امنومین دُعاہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت امام الا بمیار سیدالرسل خاتم البیتین محمصطلی احمیتبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلیٰ کہ واصحابہ وہم کے نشن قدم پر جینے کی نوفیق مرحمت فرائے یہی بہا ہوجی سے استانٹہ نعالیٰ کی رضاحاصل ہو سکتی ہے اور محصیت کے راستہ سے مرکز اس کوراضی نہیں کیا جاسکتا۔ (لماجاء فی المحد بیث ان الله لا بہنال فضله بمعصیة مستدل ج مرک ۔ اور جس بہا کو جناب نبی کیم صلی اللہ تعالی علیہ وہم نے تک کرکے اُمّت کو بتایا ہے، ہمارے کے بی اس کا ترک کرنا ہی سنت ہوگا اور صرف اس کا ترک کرنا ہی سنت ہوگا ورصوف اس کہ بہا کو کو لینا اللہ تعالیٰ کی میت کی والل ہے کہ نوب کے صدیث شریف میں کیا ہے ؟

ان الله يحب ان يوخذ برخصته كما يكؤان تحقيق سے الله تعالى اس كوبيند كرتا ہے كم إكى يُصتول تو تُن بعصيته دوالا احمد وابن خزيمة في صحيحه برجمل كيا جائے جيبا كروواس كونا بيند كرتا ہے كواس (نقاوى ابن تيمين اصنها) كن افرانى كى جائے۔

بردوابن منداعدم اورموار دانطان ۱۲۵ ورمنتور ۱۹۲۰ میرمنتور ۱۹۲۰ میرم ابن مراسست اور مراس میرم ابن عباس سے مرفوعًا مروی ہے۔

ادرست المريكية بي :

واما ارتفاع الصوات في المسلجد فناشي اين مجدون مين آواز بلندكمنا ، تويدين كالديمكرالا بدعة الجدال في الدين (الامتعام) مع الملكا) - كمف كه بعت المري كي بحث المري كي بعد المري كومعاف كروك تيرك في كون معاف كردك المري الدي المري الدي المري المر

وصلى الله تعالى على سيدناصاحب لواء الفخر محمد وعلى اله و اصحابه وانداجه وجميع مى تبعه الى يوم الدين، امين يارب العلمين! احمابه وانداجه وجميع مى تبعه الى يوم الدين، امين يارب العلمين!

اجوالنظ هد محقر مرفس انترخان صفدر خطيب مابع گلمر و متوسس مردسترمتوانعلوم جامع کمسجد نور متعمل گفنشه گفر، گوجرانواله (المنفى مذهبا والمحسبنی مشقل) ۱۱ فوانجسر لانتااش ۱۵۸ بجلائی محقال ۱۲ فوانجسر می انتخاب ۱۵ بحلائی محقالت می انتخاب می بخت محصر می گفتر - ایم انتخاب به می انتخاب ب

حافظ عبدالعت توس فال قارآن يده كآب يجبسي عاملين القسيم في وقد الداس ك معتول بره مِن قرال آيات در شادا ماديث برسل من في وجع فوايات اس كتاب احتامًا على ركام اوتبين سدوابس معزات كالميش كرة بيت بي بن سيجنت كقد ول واع بس ما ما في في اس كما بك منالع سع بنت مال كرف كاشوق الديم بسي بين كاخوي شور أماكر بوات - پرکتاب مینیا کی ادی اورفانی منهک او کوں کوام لی اورفیرفانی میں یا در دانے کا بہتری فدر میسہ ہے۔ • قرأى أبات اوراكشراماديث كاامل من اور غايان ترجر اور ومناصت طلب عبارات كير يحيث مين تقرّت ريار • الملكتب ك جارات كويمشي نظريطة بمدة ترج ك مارت منسلل. من كتاب بن مني كف مديث كاكت بول ك كمر بقيم منات والرجات -